



## معدث النبريري

ماب وسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا کی بحتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام البيك انك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ہيں۔
- 💂 بجُجُلِیمُوالجِجُقیُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاع<mark>دہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com

مایت رهای مایی مایت رهایی

www.KitaboSuzpat.com

#### www. Kitabe Stanat com

## 

ĸ

i

بنيح الدالطين المتينخ

May le tabo Suanat.com

# پيغمبرِ امن

حضرت محمد رسول الله

ڈ اکٹر حم**ید اللّہ** پنجاب یونیورٹی — شعبہ اسلامیات

ناشر حکث کے کا شرک کے کا کہا گیا گیا ہے جلال الدین میتال بلائگ سرکلرروڈ چوک اُردو بازار لا ہور غزنی سٹریٹ اُردو بازار لا ہور میلو: 0333-4276640, 042-7660736 میلو: 0333-4276640, 042-7660736 جمله حقوق بجن ناشر محفوظ بین محمد ابوبکر صدیق نے

ندیم بونس پرنٹرز لاہور سے چپوا کر مکتبہ وانیال لاہور سے شائع کی

باریخ طبع .....جنوری 2010ء

تيت....-/90

248



.maktabahdaneyal.com

غزنى سثريث أردو بإزار لاببور

## فهرست مضامين

#### WWW. Kitebro Sittens' com

| All in the charters of this                       |    |
|---------------------------------------------------|----|
| امن کے معنی و مفہوم                               | •  |
| مختلف ادبان میں تضورِ امن                         | •  |
| بعثت ہے قبل دنیا کے حالات                         | •  |
| سيرت پاک قبل بعثت                                 | •  |
| رسول رحمت و امن المعلق المسلم                     | •  |
| اسلام تمام انسانوں کے لئے دین امن وسلامتی ہے      | •  |
| قیام امن کے لئے رواداری اور عدل وانصاف 25         | •  |
| قیام امن کے لئے عفو و درگزر                       | •  |
| قیام امن کے لئے قتل وخوزیزی ہے اجتناب ضروری ہے 32 | •  |
| قيام امن اور پيغبر امن آيايا                      | •  |
| توحيد كا صاف اور واضح عقيده                       | •  |
| وحدت انبانی کا تصور                               | •  |
| انسان کی شرافت عظمت کا اعلان                      | •  |
| عورت کی حیثیت عرفی کی بحالی                       | •  |
| دين و دنيا كا اجتماع                              | •  |
| حدود اور تعزیری قوانین کا نفاذ                    | •  |
| 43                                                | .@ |
| تذف                                               | •  |
| چ <i>ور</i> ی                                     | •  |
| 44 (1) 3 (1)                                      | •  |

#### iv

| شراب نوشی                                  | ⊚     |
|--------------------------------------------|-------|
| ظالُمونِ کی شتم ظریفی                      | ⊚     |
| کیا پیغمبرامن پالیلم انسانیت کے دشمن تھے   | •     |
| اسلام دین امن وسلامتی ہے                   | •     |
| اسلامیٰ عقائد وعبادات برائے حصول امن ہے    | •     |
| تجاديز                                     | . •   |
| عفر حاضر کانثر                             | •     |
| انټالپندی                                  | •     |
| اسلام دین اعتدال وتوازن ہے 56              | •     |
| دہشت گردی                                  | . •   |
| دېست کردد) کا مهوم                         | •     |
| دہشت کردی کے اسباب و تدارک 64              | •     |
| معاشی ناهمواریاں                           | . •   |
| ساسي مظالم                                 | •     |
| سائنسی اور مسکری ترقی میں کمی              | •     |
| بالهمي انتحاد كا فقدان اور غداري           | •     |
| ذرائع ابلاغ کا غلط استعال                  | •     |
| فطرت کی بجی                                | •     |
| احماس محروی                                | •     |
| علماء کی مخالفت                            | •     |
| لانحه مل: دہشت کردی کا علاج بذریعہ جہاد 75 | ⊚     |
| مقاصد جہاد — حقوق کا دفاع<br>ظارب          | . •   |
| ظلم کا بدله                                | · - • |
| مظلومون کی مدد                             | ´ - • |

|   | ملائے کلمتہ الله یا غلبہ دین                                | ⊚ اء       |
|---|-------------------------------------------------------------|------------|
|   | نه و فساد کی سر کو بینه و فساد کی سر کو بی                  |            |
|   | فلي امن وانتحكام                                            |            |
|   | ہد شکنی کی سزا                                              | ۶ 💿        |
|   | نیا جہاد دہشت گردی ہے؟                                      | γ •        |
|   | ل قال کے حقوق                                               |            |
|   | ٹ مار کی حرمت                                               | ⊚ لو       |
|   | ه کاری کی ممانعت                                            | ⊚ تبا      |
|   | گد کی ممانعت                                                |            |
|   | لَ اسير کي ممانعت                                           | <b>'</b>   |
|   | تل سفير کي ممانعت                                           | •          |
|   | عهدی کی ممانعت                                              | ی بد       |
|   | ظمی اور انتشار کی ممانعت                                    | ۰ بد       |
| , | در و ہنگامہ کی ممانعت                                       | <b>∻</b> ⊚ |
|   | شیاندافعال کے خلاف عام ہدایت                                |            |
|   | فببرامن يكافيل كي جنگي پاليسي                               |            |
|   | فببر امن تالیقیم کی جنگوں میں جانی نقضانات کے اعداد وشار 89 |            |
|   | ن پیند''مہذبوں' کی امن پیندی                                | 1 0        |
|   | سانی حقوق کا تحفظ۔۔ اُمن عالم کا ضامن                       |            |
|   | ر حاضر میں انسانی حقوق کے شعور کا ارتقاء                    |            |
|   | ملام کے انسانی حقوق کا تصور                                 | -1         |
|   | نام انسان كالغين                                            | <b>.</b> ⊚ |
|   | نام انسان کانعین                                            | <u>څ</u>   |
|   | ان و مال کا تحفظ                                            | ⊚ جا       |
|   |                                                             |            |

#### vi

| اوی کا حق                                  | ⊚ مستحصی آزا |
|--------------------------------------------|--------------|
| سلک کی آزادی                               | ⊙ نمزېب وم   |
| كاحق                                       | ⊚ مساوات     |
| باوات                                      | ⊚ قانونی مس  |
| اوات و عدل                                 | ⊚ معاشی مسا  |
| ت کاحقت 103                                | ⊚ ذاتی ملکیه |
| کے معاملات پرشرکت کا حق                    | ⊚ ریاست ـُ   |
| ) نظام صرف تمیں سال قائم رہا؟              | ⊚ کیا اسلام  |
| کے اس موضوع پر تحقیقی کام کامخضر جائزہ 108 | ⊚ عصرحاضر    |
| 112                                        | ⊚ حواله جات  |
| 101                                        | ه المصادر    |



## امن کے معنی و مفہوم

الأمن ضد الخوف(1)

أمن: أمُناً و أمَناً و امانا و أمنة اطمأن فهو امن<sup>(2)</sup>

امن جس کا مادہ"ا-م-ن" ہے۔ روم فی زبان سے مشتق ہے لغوی اعتبار سے،

اس کے بہت سے معانی ہیں۔ لفظ "امن" اطمینان کے علاوہ سلام اور سلامتی کے معنول

میں بھی استعال ہوتا ہے۔

امن- اطمأن ولم يخف

و البلد- اطمأن فيه أهله(3)

ار دولغات میں بھی امن کامفہوم وہی ہے جوعر بی میں ہے۔

''امن کے معنی ہیں چین' اطمینان' سکون' آرام کے علاوہ صلح و آشتی اور پناہ کے

معنی بھی یائے جاتے ہیں۔''(4)

امام راغب اصفهانی امن کامفهوم یون بیان کرتے ہیں:

"اصل میں امن کے معنی نفس کے مطمئن ہونے اور خوف نہ

رہے کے بیں۔ امن امانة اور امان سيسب اصل ميں مصدر بين اور امان کے معنی بھی حالت امن کے آتے ہیں اور بھی اس چیز کو کہا جاتا

ہے جو کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے۔''<sup>(5)</sup>

انگریزی میں لفظ امن کے لئے جو لفظ استعال ہوتا ہے وہ Peace ہے امن

Peace کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انگریزی لغات سے مندرجہ ذیل معنی سامنے آتے

"Freedom from war and hesitilities, a state or relation of concored and amity in international law, that condition of a nation not at war ith another."

"Freedom from or cesation of war." (8)

"Peace I— A state of tranquillity or quiet freedom from civil distrbance or war.

II-Freedom from fears, agitating passions moral ar and hostilities, a state or relation of concored and amity."<sup>(9)</sup>

مختلف و مُشنریون اور انسائیکلوپیڈیاز کی روشنی میں''امن'' کا مفہوم یوں متعین کیا جا :

''آ سودگی قلب' داخلی اطمینان وسکون بیجانی کیفیات سے نجات حاصل کرنا' معاشرتی اعتبار سے باہمی تعاون و اشتراک سازگاری کی عمومی نضاء' حقوق و فرائض کی متوازن ادائیگی اور معاشرتی حسن و خوبی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔''

یوں امن عالم (جس کا تصور اسلام نے دیا ہے) صرف جنگ و قال کی عدم موجودگی ہی کا نام نہیں رہ جاتا بلکہ یہ انسان کی انفرادی معاشرتی' زہبی و اخلاقی اور بین الاقوامی زندگی میں اطمینان اور بے خوفی کے وسیع مفہوم کے سمیٹے ہوئے ہے اور اس مثالی کیفیت کا نام ہے جہاں زندگی کے تمام شعبے شاہراہ ترتی پر اندیشہ رہزنی کے بغیر سفر کرتے رہیں۔(10)

اس کے اس تعوی مفہوم کو مدنظر رکھتے ہوئے اس بات کا وعویٰ بے جا نہ ہوگا کہ
اس مفہوم پر پورا اُتر نے والا امن صرف وہی ہے جو اسلای ضوابط اور قرآنی ہدایات اور
نبوی تعلیمات سے ماخوذ ہو کیونکہ دنیا امن کے لئے پیش کئے جانے والے تمام نظریات
امن کی نہ کسی بدامنی اور فساد کے نتیجہ میں معرض ظہور میں آئے۔کوئی نظریہ جنگ عظیم
افر کے فسادات کے نتیجہ میں معرض وجود میں آیا تو کسی نظریہ کے وجود کا سبب جنگ عظیم
دوم کے فسادات سے ادرکوئی نظریہ جدید دورکی ایٹی جنگوں کے بعد ظہور پذیر ہوا جبکہ
اسلام نہ صرف ہی کہ ہرقتم کے فساد کا سدباب کرتا ہے بلکہ فساد کے امکانات کے آگے بھی

پیغ مبر امن سیالی بند باندهتا ہے۔ اسلام کا نظریۂ امن وسلامتی دائی اصولوں کے تحت لازوال بنیادوں پر قائم و استوار ہے جس میں ملکت کی عمارت کو امن کی مضبوط ومتحکم بنیادوں بر اُٹھایا گیا

#### مختلف اديان ميں تصورِ امن

مختلف اقوام میں امن کا تصور بھی مختلف رہا۔ ہر ندہب کے پیروکاروں نے اینے انداز ہے امن کا تصور پیش کیا جس کی تفصیلات درج ذمل ہیں:

#### قديم يونان (Ancient Greece):

"In Ancient Greece the word for peace "eireient" meant privirily the opposite of war, and even when personified as a goddness eireient had no mythology and little cult."(11) گویا کہ قدیم بونان کے ہاں امن کا اصل مفہوم ہے ہوا کہ جنگ و قال سے باز رہا حائے تینی محدود مفہوم لیا گیا ہے۔

#### Jewish:

In ancient Hebrew thought, peace (shalom) was not only the absence of war but well-being if not properity. A famous passage which appears twice in Bible describes all nations going to Jerusalem to learn the divine laws, beating their swords into plowshores and their spears into pruning books, abandoning their swords, and learning war no more. "Micah" adds that every man would sit under his vine and fig tree, and ideal picture of a small land holders in a tiny state between rival superpowers.

In expectation of a better future the ideal "Savadie King" is called prince of peace, and his government is described as having boundless dominion and peace.

To the Isralities peace was social concept. It was visible and produced a harmonious relationship in the family in local society and between nations." (12)

گویا قدیم عبرانیوں کے ہاں امن کا مفہوم صرف جنگ کی عدم موجودگ ہی نہیں بلکہ خوشحالی نہیں تو کم از کم آ سودگی ضرور تھا تاہم جنگ کی عدم موجودگی بھی اس میں اہمیت رکھتی ہے۔ بائبل کی عبارت کے مطابق:

'' قویس جب خدائی قانون سکھنے کے لئے بروشلم جا رہی تھیں تو انہوں نے تکواروں سے ہل اور نیزوں سے کلہاڑیاں وغیرہ بنالیس اور یوں آلات حرب اور جنگ کا سکھنا اور سکھانا سب چھوڑ دیا۔''

#### Christianity:

"In the history of the church, peace has been on the one hand as calm for the soul and on the other hand as social and political reconciliation and the establishment of a just order. This had led to doctrines of a just war..... But more general statement speak of individual and communal well being." (13)

مقالہ نگار کے مطابق کلیسا کی تاریخ میں امن ایک طرف روحانی سکون کا نام ہے اور دوسری طرف سیائ معاشرتی ہم آ ہنگی اور قیام عدل کا نام بھی ہے اور ای سے انصاف کی جنگ کا تصور بھی نکلالیکن اس کا عمومی مفہوم انفرادی اور اجتماعی بھلائی کا ہے۔

#### Hindu Concept:

مقالہ نگار کے مطابق امن کے ہندی تصورات امن انفرادی بھی ہیں اور اجماعی بھی مثبت بھی اور منفی بھی۔سنسکرت کی کتب سے امن کا جو تصور ملتا ہے اس میں اطمینان محکمہ دلائل وہراہیں سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خاموثی و بنی سکون جذبات کی عدم موجودگی اور تکلیف کے احساس سے بے نیازی وغیرہ شامل ہیں۔ بھگوت گیتا میں پیش کیا جانے والے تصور امن کے مطابق انجام سے بے نیاز ہو کر فرائفن کی اوائیگی سے روحانی امن حاصل ہوتا ہے۔ اس کا اصطلاحی نام ''نروان'

#### Jainism:

"The Jainism in, India have been noted for their advocacy nonviolence or not killing (alninsa), and some of 2 their temples today bear the inscription."

"Nonviolence is the highest religion they teach that nirvana is an indescribable and passionless state beyond this world at the circling of universe." (15)

ان کے بقول نروان ایک نا قابل بیان جذبات سے ماوراء کیفیت کا نام ہے۔

#### **Buddhist Concept:**

"The Buddhists, cotemporary with the Jains have also taught nirvana and have done so in negative terms. A Buddhist compendium of teaching. There "is nirvana" it is loftyly and exalted, inaccessible to the passions and unshakeable, bringing toy an dshedding leight." (16)

ان تصورات امن کے اعتبار سے سامی اور غیر سامی ادبان نمایاں طور بر ایک

دوسرے سے مختلف ہیں۔ غیرسامی ادیان میں امن کا تصور محدود اور صرف انسان کی ذات اور اس کے داخلی امن وسکون اور عقیدے جس کو انہوں نے دکھوں اور تکلیفوں سے نجات سمجھا' اسی مفہوم تک محدود ہے۔ اس کے برعکس سامی ادیان میں امن کا مفہوم زیادہ وسیع و جامع نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں امن کے داخلی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے ساجی اور سیاسی تصورات بھی بہت نمایاں ہیں۔

ان سامی ادیان میں بھی اسلام کا تصور امن وسلامتی بہت زیادہ متاز ہے۔ اس میں جتنا توازن اور ہم آ ہنگی ہے ادر جس طرح یہ زندگی کے ہر شعبے کو امن وسلامتی سے معمور کرتا ہے اس کی مثال باقی دونوں سامی ادیان (یبود و نصاریٰ) میں بھی نہیں ملتی۔ اسلام کا تصور امن وسلامتی کے متعلق آ گے تفصیلات آ رہی ہیں۔

#### بعثت سے قبل دنیا کے حالات

امن وسلامتی کے پیغام کو عام کرنا نبی پاک حضرت محمیلی کیا کے بنیادی مشن میں شامل تھا۔ آپ میلی کیا نے اس پیغام کو عام کر دیا کہ "اسلم تسلم" (19) لینی اسلام قبول کرلوامن وسلامتی کی زندگی بسر کرو گے۔

بعثت نبوی میشید کے وقت عالم کا بیرحال تھا کہ:

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. (الروم 41:30)

یعنی لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے کہ کفر وظلمت دنیا میں کھیل گیا اور اس کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی کھیل گئی نہ خشکی میں امن وسکون رہا نہ تری میں موسئے زمین کو فقتہ و فساد نے گھیر لیا۔ بحری لڑا ئیوں اور جہازوں کی لوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان بیا ہو گیا۔ بیسب اس لئے کہ اللہ تعالی نے جاہا کہ بندوں کی بدا محالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں چکھا دیا جائے پوری سزا آخرت میں طے گی مگر بچھ نمونہ یہاں بھی دکھلا کیں ممکن ہے کہ بعض لوگ ڈر کر راہ راست پر آجا کیں۔ بندوں کی بدکاریاں خشکی اور تری میں خرابی چھیانا کو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا لیکن جس خوفاک عموم وشمول کے ساتھ بعث نوی سے پہلے یہ تاری کے گھا مشرق و مغرب میں برد بحر پر چھا گئی تھی و دنیا کی

تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یورپ کے محققین نے اس زمانے کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مؤرخ بھی اس مشہور و معروف صداقت برکوئی حرف کیری نہ کر سکے۔(20)

چھٹی صدی عیسوی کی معلوم دنیا کے بارے ہیں جو قرآن نے تھم لگایا تاریخ اس کی مصدق ہے مثلاً ایران میں مآئی نے عیسائیت اور مجوسیت کے امتزاج سے ایک ایسے فلفہ زندگی کو رواج دینے کی کوشش کی جس میں امتناع نسل اور تہذیب گریز رویہ اختیار کرنے کو ترجیح دی گئی تھی اور مزدک نے عورت کے لئے مال بیٹی اور بیوی کے رشتوں کا امتیاز ختم کر کے معاشرتی انارکی کو رواج دیا تھا۔ ایران اور روم کے سابی جھڑوں کی زد

میں عراق ایران مصر اور شام کے بے گناہ عوام حرف غلط کی طرح مٹائے جا رہے تھے۔ مشرقی روم ایرانی حملوں کی پے درپے میلغار سے تہس نہس ہوتا رہا اور مغربی روم پہ جرمن وحثی ٹوٹے رہے۔ مذہبی اہتری اس پر مشزاد بھی۔<sup>(21)</sup>

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو الوہیت میں ڈھالا جا چکا تھا۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے آپس میں دست وگریبال تھے ندہبی رہنمائی بدکار پادریوں کے ہاتھوں میں آکی تھی جس سے بے چارے عوام کا وہنی اور باطنی سکون بھی درہم برہم ہو چکا تھا۔ یہ جملہ جارج سیل کا ہے کہ ''اس زمانے میں گرجا کے پادریوں نے ندہب کو پارہ پارہ کررکھا جہد جارج سیل کا ہے کہ ''اس زمانے میں گرجا کے پادریوں نے ندہب کو پارہ پارہ کر رکھا جہد ہم میں نک منت سے کہ تھا۔ یہ میں کر جا کے بادریوں نے ندہب کو بارہ بارہ کر رکھا تھا۔ یہ میں میں کر بارہ کر ایس نماری کا میں کر بارہ کر ایس کا جاری کے دورہ کر کر کھا تھا۔ یہ میں کر بارہ کر ایس کر بارہ کی دورہ کی میں کر بارہ کر کر کھا تھا۔ یہ دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کہ دورہ کر کر کھا تھا۔

تھا اور امن' محبت اور نیکی مفقود ہو چکے تھے۔ انصاف اعلانیہ فروخت کیا جاتا اور ہر طرح کی بدعنوانی ہوتی تھی۔''<sup>(22)</sup> بالائے عرب' ایران اور رومی علاقوں میں اس نا گفتہ بہ بے سکونی کے علاوہ ہمسامیہ

ملک مصر بیک وقت ایرانیوں اور بونانیوں کی دست کرد کا شکار تھا اور مصری عوام حملہ آور اقوام کے ہاتھوں چو پایوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ بت پرسی کی کثرت نے شرف انسانی کو مجروح کررکھا تھا۔(23)

دور پرے بر صغیر میں اس زمانے کی تاریخ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اری وت نے اپنی مشہور کتاب''ہندوستان قدیم'' میں تسلیم کیا ہے کہ اس عہد میں تین کروڑ دیوتا پوجے جا رہے تھے اور بداخلاق پروہتوں کے ہاتھوں عوام کا وہنی سکون برباد ہو چکا تھا۔ چھوت چھات اپنے عروج پر تھی' شاہراہوں پر آوارہ گرد اور جرائم پیشہ گروہ موجود رہتے تھے۔ جنسی بدامنی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی شار ہوتی تھی۔(24)

ی موروں میں ہیں خاندان کے خاتمے کے بعد بیک وقت تین خاندانوں میں خانہ جنگی

بر پاتھی' بچ میں سوٹی خاندان نے چین کو کسی قدر سنجالا بھی دیا اور امن قائم کرنے کی کوشش بھی کی مگر پھر ٹائی منگ خاندان کے ہاتھوں صورت حال ابتر ہو گئ۔ ساتھ ساتھ

کنفیوشس کی تعلیمات میں بگاڑ نے رسمیات کو آتنا پھیلایا کہ معاشرہ ذہنی عذاب میں جتلا ہو کر رہ گیا۔ خود جزیرہ نما عرب جہاں نبی یاک میلی ایم اعداد مکہ کی آبادی میں دو ہزار

سالوں سے زیادہ عرصہ سے نسلا بعد نسل سرداری کر رہے تھے اور آس پاس کی عرب آباد یوں اور شام اور عراق سے یمن تک کہیں کہیں موجود تھیں' ہر جگہ انسان ذات کے اندر

اور ذات کے باہر کے سکون کھو چکا تھا۔ سوڈ جوئے اور شراب کی غارت گری نے پوری عرب آبادی کو کھن کی طرح چاٹ لیا تھا۔ چوری چکاری اور جنگ و جدل کے بازار ہر

طرف ہر وقت گرم رہتے تھے۔ پورے خطے کے سائ معاشرتی اور معاثی حالات وگر گوں تھے۔ قبائل کی نہ ختم ہونے والی جنگوں نے پورے عرب میں امن و سکون تباہ کر رکھا تھا۔<sup>(25)</sup>

اس منظرکشی کو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه نے نجاثی کے سامنے یوں پیش کیا:

"ايها الملك كنا قوما اهل الجاهلية نعبد الاصنام وناكل الميتة وناتى الفواحش و نقطع الارحام نس الجوار و نأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه و صدقه و امانته و عفافه فدعانا الى الله لنوحده و نعبده و تحلع ما كنا نعبد نحن و آباء نا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة

الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الموحش و قول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات وامرنا ان نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وامرنا بالصلوة والزكوة والصيام فعدد عليه امور الاسلام فصدقناه و آمنا

"اے بادشاہ! ہم لوگ ایک جابل قوم تھے بت پوجتے تھے مردار کھاتے تھے بدکاریاں کرتے تھے ہمسایوں کوستاتے تھے بھائی بھائی پرظلم کرتا تھا، قوی کمزوروں کو کھا جایا کرتے تھے اسی اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت سچائی اور دیانت ہے ہم لوگ پہلے ہے آگاہ تھے اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پھروں کو پوجنا چھوڑ دیں کچ بولیں خون ریزی سے باز آ جائیں تیموں کا مال شہ کھائیں ہمسایوں کو آرام دیں یاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ

لگائیں' نماز پڑھیں' روزے رکھیں اور صدقہ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے ' شرک اور بت برسی چھوڑ دی اور تمام کرے اعمال ہے باز آئے۔'

عربوں میں تو کوئی الہامی ہدایت پہلے ہے موجود نہ تھی گر جرت اس بات پہ ہے کہ موجود نہ تھی گر جرت اس بات پہ ہے کہ موجود نہ ہی کتب کی تعلیمات بھی قیام امن کی بجائے غارت گری اور فتنہ و فساد پر اُکسانے کی تعلیم دیتی تھیں۔ ہندوؤں کی نہ ہی کتاب''سام وید'' میں درج اس ہوایت پر پورا پورا میرا گیا جاتا رہا کہ:

''اے دیدک دھرمی راجاؤ اور دوسر ویدک دھرمیو! تم شیر جیسے بن کر رعیّتوں کو کھاؤ اور چیتے جیسے بن کر اپنے دشمنوں کو باندھ کر جکڑ لو پھر اس کے بعد اپنی مخالفت کرنے والوں کے سامنے سے ان کے کھانے تک کو اُٹھا لو۔''(27)

یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کے باب استناء میں زیر آگیں آ جانے والی قوموں کے بارے میں کھا ہے:

''جب خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کرے تو تو انہیں ماریؤ محروم کیجیو اور نہان سے کوئی عہد کیجیو اور نہان پر رحم کیجیو۔'' انجیل میں لکھاہے:

''اگر کوئی تیرے دائیں گال پرتھیٹر مارے تو تو اپنا بایاں گال بھی اس کے سامنے کر دے۔''

ای میں متی کی انجیل میں ریجھی درج ہے:

'' بیمت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کروانے آیا ہوں' صلح کروانے نہیں بلکہ ہلوار چلانے آیا ہوں۔''

یہ بھی متی انجیل میں لکھا ہے:

''جس کے پاس تلوار نہیں اپنے کیڑے ج کر تلوار خریدے۔''(28)

اگرہم پیغیر امن سینیم کی سیرت طیبہ پر بغور نظر ڈالیں تو اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ موں تو نی مکرم الین آئی کی سیرت مبارک کے بہت سے گوشے ہیں گر آ پ سین آئی کی زندگی کا اہم گوشہ ''بحیثیت دائی امن و اخوت' ہے کیونکہ آ پ سین آئی کے اخلاق کر بمانہ سے تائید میں کے ساتھ لوگوں کو محبت و اخوت کی لڑی میں پرو دیا جو معاشرہ انتشار و افتراق کا شکار ماس کے ساتھ اس طرح مسلک کر مقاس میں توحید اللی کے رشتے میں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مسلک کر دیا کہ جس کی مثال موافاة (بھائی چارے) کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیا کہ جس کی مثال موافاة (بھائی چارے) کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیا کہ جس کی مثال موافاة (بھائی چارے) کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیا کہ جس کی مثال موافاة (بھائی جارے) کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیا کہ جس کی مثال موافاة (بھائی ویارے) کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیا کہ بھائی میں الانصار الایثار و من المھاجر المتعفف و عزة النفس "فکان من الانصار الایثار و من المھاجر المتعفف و عزة النفس "فکان من الانصار الایثار و من المھاجر المتعفف و عزة النفس "فکان من الانصار الایثار و من المھاجر المعف

سرور عالم سینی نے عقیدے اور نظریے اور مقصد کی صحیح معنوں میں ایک نی محاوری بیدا کر دکھائی اور ایک ایک انساری کے ساتھ ایک ایک مہاجر کا برادرانہ رشتہ قائم کر دیا۔ انسار کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مال مساکن باغات اور کھیت آ دھ آ دھ بانٹ کر مقاء مقصد کو دے رہے تھے بلکہ بعض تو یہاں تک تیار ہو گئے کہ دو دو یویوں میں سے ایک کو طلاق دے کر اپنے دینی بھائیوں کے نکاح میں دے دیں۔ دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا نششہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے:

دلوني على السوق.

دوہمیں کھیت یا بازار کا راستہ دکھا دؤ ہم مزدوری یا تجارت کرکے پیٹ یالیں گے۔''(30)

## سيرت بإك صالتها قبل بعثت

اگر پنیبر امن بی از کردی تیل بعثت کیا جائے تو اس حیثیت سے افکار منبیں کیا جاسکا کہ آپ بیٹی ہوئی بعثت کیا جائے تو اس حیثیت سے افکار منبیں کیا جاسکا کہ آپ بیٹی ہوئی ہوئی عرب کے جاہلانہ معاشرہ میں امن واخوت کے داعی تھے۔ اس کی واضح مثال قریش میں آپ بیٹی ہے ہم (ثالث) مقرر ہونے سے وی جاسکتی ہے جب خانہ کعبہ میں از سرنو تنصیب جمر اسود کے معالمے میں عربوں میں شدید اختلاف رونما ہوا تو آپ بیٹی ہے میں از سرنو تنصیب جمر اور ذبنی بصیرت کی بناء پر چادر میں جمر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کے کونے کو پکڑ لو چنانچ بتمام سرداران قریش نے مل کر اس چادر کے کنارے چاروں طرف سے پکڑ کر پھڑ کو گئر کو آٹھایا، جب پھر اس مقام پر پنجا جہاں اس کونصب کرنا تھا تو آپ بیٹی ہے جا در سے اٹھا کر اس کی جگہ نصب کر دیا تا کہ کسی کوکوئی شکایت نہ رہے۔ (۱۵)

قبل از بعثت آپ المائی کی کوششوں سے تاریک معاشرے میں امن و امان کا دور دورہ ہوا۔ آپ المائی کی کوششوں سے اکثر قبیلوں کے سردار ایک انجمن بنانے پر رضامند ہوئے جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کمزور کو ظالم کی دسترس سے حفوظ رکھا جائے۔ اس پُرامن معاشرتی انجمن میں بنوہاشم بنوعبدالمطلب بنواسد بنوز ہرہ اور بنوشیم شامل تھے۔ اس معاہدہ کی اہم شقیں یہ تھیں کہ ملک سے بدامنی دور کریں گئے مسافروں کی حفاظت کریں گئے خریوں کی امداد کیا کریں گئ زبردستوں کوظلم کرنے سے روکیں گے۔

''اس معاہدہ کے بدلے مجھے سرخ اونٹ دیئے جاتے تو بھی میں نہ لیتا اور آج اس قتم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں شرکت کے لئے تیار میں ''(32)

آئے کے جدید دور میں اگر اس انجمن کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور آپ میکی لئے اس کے کردار کو بحثیت داعی امن و اخوت دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جدید ریاستوں کے قائم کردہ ماضی کی'' انجمن اقوام' (League of Nations)' یا حال کی قائم کردہ'' اقوام متحدہ' (United Nations) کے منشور کی اکثر دفعات رسول اللہ ف کی قائم کردہ انجمن سے مستعار کی گئی ہیں۔ باب اوّل میں اقوام متحدہ کا مقصد بین الاقوامی امن اور تحفظ فراہم کرنا ہے اور اجتماعی طور پر اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہر اس عمل کو دور کیا جائے جس سے''امن' (Peace) کو نقصان پنج سکتا ہو۔ اقوام عالم کے درمیان دوستانہ ماحول پیدا کرنا تا کہ لوگ مساوی طور پر حقوق حاصل کر کے بین الاقوامی امن حاصل کر میں۔

#### رسول رحمت وأمن عليظ ليم

وما ارسلنك الا رحمة للعالمين. (الانبياء 107:21)

''اے محمدالی ہم نے آپ کو تمام جہان کے لئے رحمت (بناکر) بھیجا ہے۔''
قیام امن وصلح آشی کے لئے رہنمائے قوم پر انتہائی اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس لئے بین الاقوامی تعلقات میں امن کا انتھار قومی رہنماؤں پر ہوتا ہے۔ آج کے دور بیں گروہی سیاست اور علاقائی سیاست نے ممالک کو مختلف نظریات کے تحت تقتیم کی ردیا ہے اور انہی نظریات کی بناء پر لوگوں میں اتحاد یا انتظار کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ اگر چودہ سو سال قبل قائم کردہ پہلی اسلامی ریاست کا جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول النسکی ہی مناء پر ایک آفاتی سیاست نہ صرف قائم کی بناء پر ایک آفاتی سیاست نہ صرف قائم کی بلکہ اس میں رہنے والے افراد کو امن و آشی کی وہ دعوت دی کہ مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر''مواخاۃ'' کا ایک نیا درس دیا جس کی تفصیلات گزشتہ صفحات کے دوسرے کا بھائی بنا کر''مواخاۃ'' کا ایک نیا درس دیا جس کی تفصیلات گزشتہ صفحات کے اندر آپ ملاحظہ کر بچکے ہیں اور اللہ تعالی کا یہ ارشاد بھی ہے:

واعتصموا بحبل الله جمیعًا و لا تفرقوا. (آل عمران 103:3)

دنتم سب ل کرالله کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑ کے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔''
یعنی سب ل کر قرآن کو مضبوط تھا ہے رکھو جو الله کی مضبوط رسی ہے۔ یہ رسی ٹوٹ
تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے اور اگر سب مل کر اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑے رہو سے تو کوئی شیطان شرائگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم

کی اجھا می قوت بھی غیر مترازل اور نا قابل اختلال ہو جائے گی۔قرآن مجید سے تمسک کرنا عی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کرتی ہے۔(33)

''وما ارسلنک الا رحمة للعالمين'' کی تغییر صاحب تیسیر القرآن ایول تے ہیں:

۔ کفار کمہ آپ میں اور کہتے تھے کہ ایک مصیبت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس خف نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور باپ نے بیٹے اور بھائی سے بھائی کو غرض سب قربی رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کرکے رکھ دیا ہے۔ ان کے اس قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''نادانو! جس بستی کوتم مصیبت سمجھ رہے ہو' مسلمان تو در کنار وہ تمہارے لئے بھی اللہ کی رحمت ہے' امن وسکون کا باعث ہے۔ ان کی تعلیمات سے سارا معاشرہ مستفید ہور ہاہے۔''(33a)

نی پاکسینی عموا صلح وامن جوئی کی ترغیب دلاتے ہیں اور لڑائی کی صورت میں بھی امن عامہ کی تابی کے روئے کی نفی کرتے ہیں۔ دنیا میں انسانی آزادی کی حفاظت کے لئے نبی پاکسینی ہم نے اللہ تعالی کے حکم کی روشی میں مظلوموں اور ایسی قوموں کو جن کے خلاف رشمن پہلے اعلان جنگ کر دیتا ہے جنگ کی اجازت دی ہے مگر ہی قیام امن کی دفائی کوشش ہے جارحیت ہرگز نہیں۔ یہاں اگر دشمن ہھیار ڈال دیتا ہے یا صلح کی درخواست کرتا ہے تو فورا محض قیام امن کی خاطر جنگ سے ہاتھ روک لینے کا حکم دیتے ہیں اور تنبیہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی جائے۔ احادیث نبویہ میں بے شار الی ہرایات موجود ہیں جن کا بظاہر حالت جنگ ۔ ،تعلق ہے مگر جن سے مقصود محض معاشرتی امن و عافیت ہے مثلاً

- ج مثمن کا مثلہ نہ کیا جائے لیعنی مقتولوں کے اعضاء الگ الگ کرکے لاش کی ہے حرمتی نہ کی جائے۔(34)
  - ا بچوں اور عورتوں کو قبل کرنے سے گریز کیا جائے۔(35)
  - بوڑھے' بچے اور عور توں کو نہ مارا جائے' ہمیشہ سلح و احسان کو مدنظر رکھا جائے۔ (36)
- \* الی جگه پر پراؤنه ڈالا جائے جہاں مقامی آبادی کو تکلیف پہنچتی ہو اور کوچ کے وقت مقامی آبادی کو تکلیف نہ ہونی جائے۔
- \* جنگی قید یوں کو ان کے رشتہ داروں سے تعلق (واسطہ) رکھنے کی اجازت باقی وی \*
  - چاہے (<sup>37)</sup> اور ان کے آ رام کا خیال رکھا جائے۔ وشمنوں کو آ گ سے جلانا بھی منع ہے۔ <sup>(38)</sup>

ييغمبر اس سيرا

و شمنوں سے اور نے کی خواہش نہ کی جائے بلکہ اللہ تعالی سے امن وسلامتی ما کے۔ لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية . (39)

### اسلام تمام انسانوں کیلئے دین امن وسلامتی ہے

امن وامان صرف ایسے ہی معاشرے کونھیب ہوسکتا ہے چنانچہ اوّل تو اس دین کا مراج اس کے نام سے واضح ہوجاتا ہے جو ہرچند کہ اسای طور پر وہی ہے جو سابقہ انبیاء علیم السلام دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے گر جو صرف یہودیت عیسائیت جیسے ناموں سے پیچانے گئے جبکہ نی پاک میں اللہ نے دین کو اپنی کمل ترین شکل میں محمدیت کے نام سے پیچانے گئے جبکہ نی پاک میں اسلام کے نام سے دنیا کے سامنے رکھا اور اسلام کا لفظ دسمام سے پیش نہیں کیا بلکہ صرف اسلام کے نام سے دنیا کے سامنے رکھا اور اسلام کا لفظ دسمام سے ماخوذ ہے جس کے ایک معنی امام راغب سے نے اپنی دمفردات میں امن و عافیت کے جبی بتائے ہیں۔ (40)

جبکہ ایمان اس دین میں شمولیت کی پہلی شرط ہے اور بید لفظ بھی ''امن' کے مادہ جبکہ ایمان اس دین میں شمولیت کی پہلی شرط ہے اور سید لفظ بھی ''امن اور سلامتی و پناہ کے معنی اس میں شامل ہیں اسائے حتیٰ میں ایک عام ''السلام' کے معنی بھی امن اور سلامتی عطا کرنے والے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک عام ''السؤمن'' بھی ہے جس کے معنی بھی امن عطا کرنے والے کے ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

ادخلوا في السلم كافةً. (البقرة 208:2)

سبل السلام اور دارالسلام کی جملہ تراکیب اپنے سیاق وسباق کے حوالے سے جس بات کے اظہار کے لئے استعال کی گئیں وہ بھی ہے کہ سب کے سب امن وسلامتی والی زندگی کے دائرے میں آ جا ئیں اور چاہئے کہ انسان سلامتی اور امن کے گھر تک پہنچنے کے لئے امن کے دائرے میں آ جا ئیں اور چاہئے کہ انسان سلامتی اور امن کے گھر تک پہنچنے کے لئے امن کے دائے دائر کرے۔ قرآن مجید کی لغت کے یہ جملہ الفاظ اور تراکیب اس پیغام کی ایک خاص روح کی طرف اشارہ کرتے ہیں جے نبی مرم الفاظ ہو تہ ہمیں والے میں منا بھر کے لوگوں عافیت اس دنیا میں لے کرآئے اور آپ الفاظ کی لیج میں دنیا مجر کے لوگوں کو "ایھا الناس" (اے لوگو!) سے خطاب کیا قرآن مجید اس کا گواہ ہے تاریخ انبیاء میں آپ سائٹی ہو جی اربی انبیاء میں آپ سائٹی ہو میں جن کا سائی اور جغرافیائی

وحدت سے نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی سے ہے۔ دنیا بھر کے انسانوں کو آپ میلیوں

نے ایک پُرامن بنیاد پر جمع کرنے کے لئے انہیں ایک آدم کی اولاد قرار دیا تا کہ رنگ و

سے بیت ہے۔ میں بیور پر میں رہے ہے میں بیت اور می اور در ار دریا ، دری و اسل اور زبان و خطے سے تعلق کے باعث جو اختلافات اُبھر کر دنیا بھر کے امن کو بتاہ کر سکتے اس کی جڑیں کٹ جائیں اور ان امتیازات کی بنیادوں پر جو فسادات اُبھرتے ہیں ا

سطنے ان کی جزیں کٹ جائیں اور ان امتیازات کی بنیادوں پر جو نسادات اُبھرتے ہیں' انھیں وحدت انسانی کے رشتے کا اساس ختم کر سکے۔ یہ خطاب پوری نسل انسانی کی بحثیث مام میں میں انسانی سے سلندا ہے سران

يها مرامن وعافيت آ پستيني من كا تفار يآيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها

يايها الناس النوا ربحم الذي حسم من نفسٍ واحده وحلق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونسآء. (النماء 1:4)

اور میر گویا اس بات کا اعلان تھا کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہے اور وہ سب ایک بی انسان کی اولاد ہیں اگر وہ حیاتیاتی اعتبار سے ایک ہی نوع سے متعلق ہیں تو پھر

باہمی انتشار اور فساد کیوں برپا ہو؟ یہ درست ہے کہ آباد یوں اور نسلوں کے پھیلاؤ میں نسلی حقوق کے احساسات بھی اُبھرتے ہیں اور باہمی نزاع کا باعث بن جاتے ہیں گر قرآن مجید ان نسلی اور قومی گروہوں کے وجود کو بھی کسی باہمی فوقیت کی بنیاد نہیں بناتا بلکہ اس کا

مؤتف یہ ہے کہ اونچ نی کا کوئی باہمی تقور ان سے قائم نہیں ہونا چاہئے بلکہ یہ صرف باہمی شاخت اور پہچان کی ایک صورت ہے چنانچہ اسے اپنی حد کے اندر رہنا چاہئے اس سے ذات پات کا وہ تقور بہر حال نہیں اُبھرنا چاہئے جو بالآخر معاشی امن کو نہ و بالا کر وینے کا باعث بنتا ہے۔ بات صرف اس قدر ہے کہ:

وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا أن اكرمكم عند الله اتقاكم.

(الجرات 13:49)

ر مرک رہے۔ این کثیراس آیت کی تفییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

یران ایت ن گیر ترے ہوئے تربائے ہیں. "فجمیع الناس فی الشرف بالنسبة الی آدم و حواء

عليهما السلام سواء وانما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة

الله تعالى و متابعة رسوله الشيخ "(41)

انسانی معاشرے میں بالعوم نساد خلق کی ایک صورت اس وقت بھی پیدا ہو جایا

کرتی ہے جب انسان اپ جذبات پر قابونہ رکھ سکے اور اینٹ کا جواب پھر سے دیے پر اُس ہے جب انسان اپ جذبات پر قابونہ رکھ سکے اور اینٹ کا جواب اُس نے اس رویے کو بھی ایک شبت شکل دے دی ہے اور بُرائی کا جواب بُرائی کی بجائے نیکی اور حسن سلوک سے دینے کی تعلیم دی ہے جو ہر چند کہ ایک مشکل کام ہے اُس کی بجائے نیکی اور حسن سلوک سے دینے کی تعلیم دی ہے گر اسلام جو انسان دنیا میں کھڑے کرنا چاہتا ہے اُن سے مشکل ترین کام کی نہ صرف توقع کرتا ہے بلکہ انہیں اس کی تربیت بھی دیتا ہے چنا نچہ قرآن میں ارشاد باری تعالی ہے:
ولا تستوی الحسنة ولا السینة طراحفع بالتی ھی احسن فاذا اللی

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة و الدفع بالتي هي الحسن عادا الله المنافع بينك وبينة عداوة كانة ولى حميم وما يلقها الا الذين صبروا عوما يلقها الا

ذو حظ عظيم. (حم السجدة 41:41-35)

معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی مجھی ہم پلہ نہیں ہوسکتیں برائی کا جواب حن سلوک سے دیا چاہئے۔ اگر لوگ میہ وطیرہ اپنالیس تو انسانوں کے تجربے میں میہ بات آئے گی کہ تمہارا وشن بھی دلی دوست بن جائے گا۔ میہ درست ہے کہ انسانیت کے اس بہت اعلیٰ مقام پر وہی پہنچ سکتا ہے جے اپنے وجود پر قابو اور گرفت ہواروجس کے مقدر میں خیر اور سعادت کا بردا حصہ بھی ہو۔

نسلی گروہ بندی کا سلسلہ بھی اسلام نے بند کر دیا 'نی کریم بیٹی ہے عربی وعجمی کا فرق ختم کر دیا اور فرمایا:

"لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنی قومیوں پر فخر کمنا چھوڑ ویں کہی عصبیت ہے وہ زہر ہے جو قوموں کو جنگ اور بدائنی پر اکساتی ہے۔"

اسمان ہے۔
نی الفیل نے فرمایا: "اس سے ہمارا کیا واسطہ جو عصبیت پر اصرار کرے۔ "(42) نہ ہی غلو اور شدت پیندی بھی ایک ایبا رویہ ہے جو بلاشبہ معاشرتی اس کا دشمن ہے۔ نبی اکرم میلائیل نے سابقہ ادیان ان کے نبیوں پر ایمان اور مساوی احرام کا تھم دیا تاکہ دیگر ادیان کے ساتھ احرام کی صورت پیدا ہو اور غربی منافرت کو ہوا نہ کے ۔قرآن کریم نے یہاں تک فرجی بنیادوں پر قیام اس کے رویئے کو عام کردیا:

لا اكراه في الدين. (القرة 256:2)

يغسبر امر

''دین میں جرنہیں۔''

یعنی دینی معاملات میں اپنوں' برگانوں کے ساتھ جبر اور اکراہ کا سوال ہی نہیں پیدا

موتا - سیرت نبوی میس کم از کم دو ایسی مثالیل واضح طور پر موجود بین جب تبدیلی ند بب

كسليل من ايك ذراى وفل اعدازى كاسوال أشاتو آب المائيا في ايت كريمه ب

استدلال کرتے ہوئے دوسروں کو جہزا اسلام کی طرف لوٹانے سے روک دیا۔ ایک موقعہ پر

جب ابوانحسین انصاری کے دو جوان بیٹول نے بعض عیسائی عرب تاجروں کے خیالات

ے متاثر ہو کر عیسائیت قبول کی اور ان کے ساتھ شام چلے گئے 'باپ نے حضور میں اور ان کے ساتھ شام چلے گئے 'باپ نے حضور میں اور ان

انہیں واپس بلانے کی اجازت چاہی تو آپ این این ہے۔ انہیں واپس بلانے کی اجازت چاہی تو آپ میں این ہے ہے ایت پڑھی۔

مدینه منوره می حضور اللها کی آمدے قبل یثر بی عربول میں رواج تھا کہ کسی عورت

کے پچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہتے تو وہ نذر مانتی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اے یہودی بنا دے گی چنانچہ ایسے کئی نوجوان مدینہ میں موجود تھے جو عرب یہودی تھے اور

یہ میں بہ رہنے کا پہا ہے۔ جب بنونضیر کو مدینہ میں تو بور سے بو ترب یہودن سے اور بنونضیر کے ساتھ شامل تھے۔ جب بنونضیر کو مدینہ بدر کیا گیا تو انصاری والدین نے اپنے

بچوں کو ان کے ساتھ جانے سے روکنا چاہا' یہ آیت ای مناسبت سے اُٹری اور معاشرتی ایس ماف کا خاط کئے بھی فتم کی دہرے میں میں اس کا ساتھ ہے۔

امن و عافیت کی خاطر سمی بھی قتم کی نه ہی جر سے مسلمانوں کوروک دیا گیا۔(<sup>(43)</sup> انسان کی سام میں سے متعلم میں انسان کی سے متعلم کی ہے۔

ان اسباب کے علاوہ ویے بی آیت تھم کے اعتبار سے عام ہے لینی کسی پر بھی قبول اسلام کے لئے جرنبیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گراہی دونوں کو

واضح کر دیا ہے تاہم کفر وشرک کے خاتے اور باطل کا زور توڑنے کے لئے جہاد ایک الگ اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے۔ مقصد جہاد معاشرے سے اُس وقت کا زور اور دباؤختم کرنا سرحہ اللہ کرین رعمل اور ایس تبلیغ کی روم سیورٹن کے ایس محف

رور برود مراہ سے سب پیر ہے۔ سعد بہاد معاسرے سے اس وقت ہ رور اور دباو م کرنا ہے جو اللہ کے دین پرعمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں روڑہ بنی ہوئی ہے تا کہ ہر شخص این آزاد مرضی سے جاہے تو اینے کفریر قائم رہے اور جاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے۔

غیر نداہب کے ساتھ ایک پُرائن رابطہ اور رشتہ قائم رکھنے کے لئے قر آن نے ان نداہب کے ماننے والوں کو یوں دعوت امن و آشتی دی ہے:

يآهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوآء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله

(آل عران 64:3)

دعوت امن ہے سیج بخاری میں ہے کہ اس تھم کے مطابق نبی یا کسیلیڈیل نے ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو تحقیے وُ ہرا اجر ملے گا ورنہ ساری رعایا کا گناہ تجھ پر ہو

اس آیت میں مذکور تین نکات یعنی صرف الله کی عبادت کرنا' اس کے ساتھ کسی کو

شریک نه تهرانا اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نه دینا۔ بیه کلمه سواء بیننا و

بینکم تعنی ہارے اور تمہارے درمیان مشتر کہ نکات یہی ہیں تعنی قیام امن کے لئے

لہٰذا اس اُمت مسلمہ کے شیرازہ کو جمع کرنے اور امن و امان قائم کرنے کے لئے مجى ان تنيوں نكات كلمة سواء كو بدرجه اولى اساس اور بنياد بنانا جاہئے۔<sup>(45)</sup>

## قیام امن کیلئے رواداری اور عدل و انصاف:

ولا تسبوا المذين يدعون من دون الله. (الانعام 6:108) ''تم دوسروں کے دیوی دیوتاؤں اور اکابرین ندہب کو بُرا مت کہؤ مبادا وہ تمہارے ربّ کو بُرا بھلا کہیں۔''

نہ ہبیت کے جنون میں یہی وہ نازک مراحل ہوتے ہیں جہاں باہمی جھکڑے اور فساد کھڑے کئے جاسکتے ہیں۔ نبی اگر میلائیلم کا روبیقر آئی تعلیمات کے حوالے سے ایسے تمام امكانات كوختم كرتا ب بلكه "لا نفوق بين احد من رسله "كا اعلان كرتا ب- الله كا

أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. (يونس: 99:10)

سی مخص یا گروہ کو جرواکراہ کے ساھت وائرہ اسلام میں لانے کی تعلیم ہرگز نبی یا کسی الم کے نہیں دی کیونکہ جبر و اکراہ یمی وہ صورتیں ہیں جو معاشرتی ہیئت کے امن و سکون کو ملیٹ کر کے رکھ دیتی ہیں۔

امن و عافیت کے رشتے ہمیشہ عادلانہ روبوں سے قائم ہوتے ہیں اور عدلِ ایک

الیی چیز ہے کہ جس میں اینے اور برگانے کی تمیز اُٹھ جانی جاہئے۔ جانبدارانہ رویہ عدل اَ بجائے ظلم کو راہ دیتا ہے اس باب میں پھیلی ہوئی بد گمانیاں معاشرتی فساد کی بنیاد بن جا

. ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی جر بھی یہ کہتے ہوئے کاف دی:

ولا يجر منكم شنان قوم على الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي.

''کسی قوم کی میشنی مسلمانوں کو اس قوم سے بے انصافی پر آمادہ ینہ کرنے دامن

عدل بھی بھی نہ چھوڑ کیونکہ خدا خوفی کے رویئے سے یہی زیادہ قریب ہے۔"

معاشرتی زندگی میں ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ وہ دوسروں پر انفرادی

اجتماعی حیثیت میں زیادتی ہو جائے یا کوئی دوسرا زیادتی پر اُنز آئے معافی وہ پہلا اصول ہے جس کا تھلے دل سے اظہار قرآن اور رسول امن میلی جویز کرتے ہیں لیکن بعض

صورتوں میں جب زیادتی کا جواب دینا ہی لازم تھبرے تو قرآن مجیدنے اِس میں بھی حد

اعتدال سے بڑھنے کو ہرگز درست قرار نہیں دیا جیسے ارشاد ہے: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم (القرة 194:2)

''کوئی تم سے زیادتی کرے تو تم بھی اس کے جواب میں ای کے برابر زیادتی کر

ظاہر ہے کہ بیوض معاوضہ (بدلہ) برابر کی حد تک ہے اور ای میں عافیت کے سامان میں جیسے کونل کے بدلے میں قاتل کی موت یا قصاص میں معاشرتی عافیت کے

سامان ہیں اگر چہ قرآن مجید یہاں بھی معافی کے رویے کو ترجیح دیتا ہے: ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. (الثوركل 43:42)

اس کے اندر صبر اور معافی کی روش اختیار کرما ایک بے حد مشکل کام ہے اور

بجائے خود ایک محض مہم ہے لیکن اللہ تعالی معاشرتی امن کے قیام کی خاطر انسان کے لئے لازم مظہراتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس معافی کا صلہ

بے انداز ہے جو محض اس لئے دی جائے کہ بربادی کا سلسلہ کسی طور پر دیر تک اور دور تک نه چھیل جائے۔

فمن عفا واصلح فاجرة على الله. (الثوري 40:42)

پيپغمبر اس

صلح جوئی اور معاف کر دینے کی روش اختیار کرنے والے کا صله الله تعالیٰ کے

اس ہے

قرآن اُمت مسلمہ کے سیاس دائرے میں بھی ایک قوم کی دوسری پر زیادتی کو دائے۔ نہیں کہ تاجہ اس کے سیاس دائر کے مطالان معاشر سر سرمسلمان

برداشت نہیں کرتا چنانچہ اس نے صرف قیام امن کی خاطر مسلمان معاشرے کے مسلمان زیادتی کرنے والے گروہ یا قوم کوئل کرسزا دینا تجویز کیا ہے جب تک وہ اپنی غلطی تنلیم نہ

یں ۔ کر لے اور معاشرہ میں امن کی صورت حال واپس نہ لوٹ آئے۔

وان طآئفتن من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الّي امر الله. (الحجرات 9:49)

علی او حوی فعاللوا النی تبعی حتی لعیء الی اللو الله را برات و این الوات الله و الله و الله و الله و الله و الل اور ہر گروہ کوسید ھے راستے پر گامزن رکھ سکے اور معاشرہ ان کے نساد سے بچارہے چنانچہ اہل ایمان کے لئے واضح ہدایت ہے کہ ان میں دو گروہ لڑائی پر اُتر آئیں معاشرہ کے بااثر افراد آگے بڑھ کر دونوں گروہوں میں صلح کرائیں اگر اس طرح معاملہ رفع دفع نہ ہو

تو افراد معاشرہ کو ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد میں لڑنا چاہئے۔ اگر ظالم ظلم سے باز آئے تو ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہئے اور ان کے خلاف لڑائی بند ہونا چاہئے اور آپس میں صلح

کرا دینی چاہئے۔ نبی پاک میلی کا کمال سیرت یہ ہے کہ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے پیش کردہ وحی کو صرف قرآن کی صورت میں ہی تحریری شکل میں دنیا کے سامنے نہیں چھوڑا بلکہ سب سے پہلے خود ان احکامات پر عمل کر کے دکھلایا اور اپنے آپ کو اپنے عمل سے سیسے نہیں کر سے دکھلایا اور اپنے آپ کو اپنے عمل سے سیسے سے تھ سر

بید سب سے بہ روس اس کیا۔ کس بھی دوسرے فاتح سے بیتو قع کی جاسکتی تھی کہ جب وہ والیس ان لوگوں کے درمیان لوشا جنہوں نے تیرہ برس ان پر اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں

برظلم توڑا اور ہرفتم کاستم آ زمایا یہاں تک که زندگی اجیرن کر دی تو دہ بھی انہی باتوں کو دو ہراتا اور فاتح کی حیثیت میں اپنا بدلہ لینا اور یوں معاشرتی عافیت کا نتی ہی مارا جاتا گر نبی اگرم اللہ نے ملہ فاتح کی حیثیت سے لوٹ کر سب سے پہلے اعلان قرآن کی زبان میں یہی فرمایا:

لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. (<sup>46)</sup>

"آج کے دن تم پر کوئی بازیرس نہیں جاؤ عم سب آزاد ہو۔"

نبی پاک میں ہیں۔ برائے قیام امن مکہ المکرّمہ میں مسلمانوں پر زیادتیاں ہوتے د کچے کر انہیں طاقت سے جواب دینے کے لئے نہیں فرمایا بلکہ قیام امن کو مدنظر رکھتے ہوئے

د کیھ کر انہیں طاقت سے جواب دینے کے لئے نہی فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔<sup>(47)</sup>

قریش کے قطع تعلق کا جواب قطع تعلق سے نہیں دیا بلکہ امن و امان کی خاطر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔<sup>(48)</sup>

سفر طائف میں جب آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے اذیت پہنچائی گئی تو آپ پیٹیلر نے ان کے لئے امن و عافسة ، کی دُعا کی ملاکمة ، کی بددعانہ کی

بل أرجو أن يخرج الله عزوجل من اصلابهم من يعبد الله عزوجل وحدة لاشريك به شيئا. (<sup>49)</sup>

جب قریش نے آپ ایٹ کو بھرت مدینہ پر مجبور کر دیا اور سفر بھرت کے دوران سراقہ بن مالک انعام کے لائج میں پیچھا کرتے ہوئے مبتلاء عذاب ہونے کے بعدامن کا

سراقہ بن ما لک انعام کے لاچ میں بیجھا کرتے ہوئے مبتلاء عذاب ہونے ۔ خواستگار ہوا تو اس داعی امن و اخوت نے اس کو بھی پروانہ امن لکھ دیا۔<sup>(50)</sup>

صلح حدیدید کے موقع پر جب سفیر قریش سہیل بن عمرو نے بسم اللہ الرحمٰ الرحیم کی بجائے باسمک اللهم لکھنے کا مطالبہ کیا تو آپ سیاتی مضاور فرما لیا گر اگلا مرحلہ

بجاھے بالشمک اللهم سے 6 مطالبہ کیا و آپ ہیے نہایت مشکل مرحلہ تھا' معاہدہ پر بیرعبارت درج تھی:

هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله

یعن یہ معاہدہ جومحہ رسول اللہ اللہ اللہ کے تسلیم کیا۔ سہیل نے کہا: اگر آپ کو پیغیر ہی سلیم کرتے تو پھر جھڑا ایکا تھا؟ آپ صرف اپنا نام کھوائیں آنخضرت اللہ اللہ نے فرمایا گوتم ایک سے در مایا گوتم کے در کر مایا گوتم کے در ما

تكذيب كرتے ہوليكن خداكى قتم ميں خداكا بيغير ہوں۔ يه فرماكر آپ يا الله الله حضرت على رضى الله عنه آپ يا الله على رضى الله عنه آپ يا الله عنه الله ع

مرف قیام امن میں رکاوٹ دور کرنے کی خاطر تھا۔ <sup>(51)</sup>

#### قیام امن کے لئے عفو و درگزر.

مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ میٹی آئے نے میثاق مدینہ اور رشتہ مواخات کا سلسلہ قائم کرتے ہوئے امن واخوت کی وہ بنیاد ڈال دی جو اصلاح معاشرہ کا ایسا سبب بنی کہ آج تک تاریخ اس کی مثال پیش کرنے ہے قاصر ہے۔

صلح صدیبیہ کے تکات پر غور سیجئے اور پھر فتح کمہ کا وہ دن پہنچا جو کسی بھی فاتح کی خوابول کی تعبیر ہوتی ہے۔ دنیا نے پہلی جنگ عظیم کے بعد "Warsaw Pact" کی صورت میں فاتح اور مفتوح کا معاملہ دیکھا ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی لیکن کیا دائی امن واخوت کے اس عمل کی مثال پیش کی جاستی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اتن عظیم فتح ہوئی جو اکیس برس کی طویل اور جان کیوا کشاش کے بعد حاصل ہوئی اور وہ بھی اس پُرامن طریقہ پر قل و غارت سے اسلامی فوج کو بالکل منع کر ویا اور یہ اس شہر کی بات ہے جس میں آپ بیا قدم قدم پر کانے بچھائے گئے میں کپڑا ڈال کر ایذاء رسانی کی گئی۔

لا تشريب عليكم اليومط اذهبوا فانتم الطلقاء (52)

فتح مكه كے موقعه پريہ بھى اعلان فرمايا:

من دخل دار أبي سفيان فهوا أمن من غلق بابه فهو امن.

یعنی جو خف کعبہ کے اندر چلا جائے یا اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے یا ابوسفیان کی حویلی میں پناہ لے یا حکیم بن حزام کے گھر چلا جائے گا ان سب کے لئے امن و عافیت کی ضانت ہے۔(53)

نی پاکسٹیلڈیلم نے فرمایا کہ آج رحم اور امن و عافیت کا دن ہے۔(54)

فتح كمه كے موقع پر دسالت مآب ميلين اعلان فرمايا:

دم الجاهلية موضوعة ان اوّل دم اضعه دمائنا دم ابن ربيعة (55)

''جابلیت کے تمام انقامی خون باطل کئے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی طرف سے ربید بن الحارث کا خون باطل (معاف) کرتا ہوں۔''

عدان کی حرف سے ربیعہ ہیں اور اور ہون ہیں اور سمان کی اور ہوں۔ توجہ فرمائے کہ ہم سے پیغیرامن و اخوت میں کا عملی تفاضا کیا ہے اور ہم کس جانب جارہے ہیں؟

کاٹ کہ آج کے دور کا انبان اس حقیقت ہے آشنا ہو جائے تو اختلاف تو م رنگ ونسل اور زبان تمام جھڑے ازخود ہی مفقود و متروک ہو جائیں اور نہ صرف دنیائے اسلام بلکہ دنیائے عالم میں امن و اخوت کاعظیم رشتہ قائم ہو جائے گا جس کے لئے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وما كان الناس الا امةً واحدةً فاحتلفوا. (يُلْس 19:10)

رسول الشیکاتی عبد امن و عافیت کی ایک تاریخی مثال وہ تحری عبد نامہ بھی ہے جو آپ کی ایک تاریخی مثال وہ تحری عبد نامہ بھی ہے جو آپ کی ایک نامہ کے کھوایا۔ اس کے الفاظ اس بات کی شہاوت دیتے ہیں کہ آپ کی الفاظ اس بات کی شہاوت دیتے ہیں کہ آپ کی الفاظ اس بات کی شہاوت دیتے ہیں کہ آپ کی الفاظ اس بات کی شہاوت دیتے ہیں کہ آپ کی کوشاں رہے معاہدہ میں یہ باتیں محفوظ ہیں:

" بخران اور اس کے اطراف کے باشدوں کی جائیں' ان کا فرہب' ان کی زمین ان کا مال' ان کے حاضر و غائب' ان کے قافل ان کے قاصد ان کی زمین ان کا مال' ان کے حاضر و غائب' ان کے قافل ان کے قاصد ان کی مور تیاں اور ان کی امان رسول الشیکی کی امانت میں ہیں۔ ان کی موجودہ حالت میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا اور نہ ان کے حقوق میں ہے کی حق پر دست اندازی کی جائے گی اور نہ مور تیاں بگاڑی جائیں گی۔ کوئی اسقف اپنی اسقفیت سے کوئی راہب اپنی رہانیت سے اور کلیسا کا کوئی ختظم اپنے عہدہ سے نہ ہٹایا جائے گا اور جو بھی کم یا زیادہ جو اِن کے قبضے میں ہے ای طرح رہے گا۔ ان کے زمانہ جاہلیت کے کسی جرم یا خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان سے تو می جاہلیت کے کسی جرم یا خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان سے تو می

خدمت لی جائے گی اور نہ ان پرعشر لگایا جائے گا اور نہ مسلم فوج ان کی سرز مین پامال کرے گی۔ ان کے ساتھ انساف کیا جائے گا' ان کو نہ ظلم کرنے دیا جائے گا نہ ان پرظلم ہوگا۔ ان میں سے جو سود کھائے گا وہ میری امانت سے بری ہے۔''(56)

نی پاکستانی با نے جتنی جنگیں لڑیں' ان پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ جنگیں قیصر و کسری کی طرح کی احساس برتری کا بتیجہ تھیں اور نہ یہ جنگیں فتوحات کے شوق میں لوی گئیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی خالفین نے سرتسلیم خم کر دیا یا منتشر ہو گئے یا راہ فرار اختیار کی صلح کے لئے ہاتھ بڑھایا' ہتھیار ڈال دیئے یا مقاللے پر بی نہ آئے تو پھر مسلمانوں نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ جنگ برائے جنگ کی بھی اسلام نے پر ائی نہیں کی اسلام میں جنگ محض برائے جنگ برائے جنگ کی بھی اسلام نے پر ائی نہیں کی اسلام میں جنگ محض برائے جنگ نہیں بلکہ جنگ قیام امن کا ذریعہ ہے۔ جب مقصد حاصل کرلیا جائے یا مہم کا مقصد پورا ہو جائے تو بے مقصد خوز بری اسلام نہیں جب حاجتا۔ جدید دور کی بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اطاک کا جونقصان ہوا وہ تو ہوا گئین جس طرح انسانی خون پانی کی طرح بہایا گیا' تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

ہیروشیما' ناگاسا کی میں ایٹی دہشت گردی میں لاکھوں بے گناہ افراد مارے گئے لیکن حرف شکایت زبان پر لانے کی کوئی جرأت نہیں کرتا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں اور کفار کے درمیان جوجنگیں لڑی گئیں' ان میں فریقین کے کل 838 افراد لقمہ اجل ہے۔ ان میں سے مسلمان شہداء کی تعداد 152 ہے جبکہ 686 غیر مسلم مارے گئے۔ نتیجہ ان جنگوں کا یہ نکلا کہ 9 لاکھ مربع میل کے علاقے میں امن وامان قائم ہوگیا۔ (57)

اتنے لوگوں کا آج کمی ایک آ دھ بلوے اجماعی مظاہرے یا ہم دھاکے ہیں ہلاک ہو جاتا معمولی بات ہے۔ چندسومقولین کی کہانی کو افسانوی رنگ دے کر اسلام کو بدنام کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اعدادو تار کے مطابق کہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ انسان مارے گئے جبکہ دوسری جنگ عظیم میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ڈیڑھ کروڑ تک پہنچ گئی۔(58) اسلام مسلمانوں کے لئے بالخصوص اور پوری دنیا کے لئے بالعموم امن وسلامتی کا

پغام ہے۔ ہادی برحق سید الا ولین والآخرین حفرت محم مصطفی میں نے فرمایا

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"(59) وفي رواية من سلم

www.KitaboSunnai.com

کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان (بعض روائتوں میں دوسرے لوگ) محفوظ رہیں کی روایت موجود ہے۔ مسلمان کو مومن اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ امن بیند ہے۔ یہ لفظ امن سے ماخوذ ہے جو متعدی اور لازم دونوں معنی میں استعال ہوتا ہے۔ متعدی کے معنی میں امن دینے کے ہیں جبکہ لازم میں پُرامن ہونے کے ہیں۔ گویا کہ مؤمن خود بھی پُرامن رہتا ہے اور اس کا علمبردار بھی ہوتا ہے۔ اس لئے آ سیالی کم کا ارشاد ہے:

المؤمن من امنه الناس على دماء هم و اموالهم. (60) يعنى مومن وه ب كرجس ك شرك لوگ محفوظ ريل-

قیام امن کیلئے قل وخوزیزی سے اجتناب ضروری ہے:

اسلام بلاوجہ ایک انسان کا قتل ایک انسانی ہی کا نہیں پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

من قتل نفسًا بغير نفسٍ او فسادٍ في الارض فكأنمًا قتل الناس جميعاً. (الماكرة 32:5)

''جس شخص نے کسی دوسرے کو علاوہ جان کے بدلہ یا زمین میں فساد بیا کرنے کی غرض سے قبل کیا تو گویا اس نے سارے لوگوں کو بی مار ڈالا۔''

اس آیت کریمہ میں مقصود قاتل کی فطرت کا اظہار ہے کہ جو ظالم ناخل ایک انسان کو قل کرتا ہے اس سے کوئی خیر اور جھلائی کی توقع نہیں۔ اس کا دل انسانیت کے احترام سے خالی ہے۔ ایسا آدی پوری انسانیت کا اور امن عامہ کا دشمن ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اسے جرم کرتے دیکھ کر اس پر دلیر ہو جاتے ہیں اور اس جرم کے برعکس اگر کوئی شخص کسی کومظلومانہ موت سے نجات دلا کر بچاتا ہے تو وہ بھی اتی ہی بری نیکی ہے کیونکہ ایسا شخص انسانیت کا ہمدرد اور امن عامہ میں ممد و معاون بنا ہے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درج ذیل احادیث ملاحظه جو:

''حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ آپ کی ہے فرمایا جو شخص بھی مظلوم قل موتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آ دم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قبل کو جازی (ارتکار) کیا۔''(61)

''حضرت جریرٌ فرماتے ہیں کہ ججتہ الوداع کے موقع پر آپ میں گئی نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ۔ (میں نے چپ کرا دیا) آپ میں گئی نے فرمایا: لوگو! میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافرنہ بن جانا۔''(62)

اس حدیث سے معلوم ہوا مسلمان کا قاتل مسلمان نہیں رہتا کوہ دائرہ اسلام سے فارج ہو جاتا ہے۔

''حضرت انس ہے ہیں کہ آپ النظام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کروخواہ وہ فطالم ہو یا مظلوم۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے گر ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظلم سے اس کے ہاتھ پکڑلو۔''(63)

حافظ ابن کیر ؓ نے ذکر کیا ہے امیر آلمونین حضرت عثان عنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جب بلوائیوں نے بدتمیزی اور بے ہودگی کا مظاہرہ کیا اور ان کوشہید کرنے کے دریے ہوئے تو حضرت الوہریہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مقابلے کی اجازت جابی تو انہوں نے فرمایا: ''اے الوہریہ کیا تمہیں یہ پہند ہے کہ تمام لوگوں کوشمول میرے قتل کر دو۔'' تو حضرت الوہریہ ؓ نے فرمایا: نہیں۔ تو عثان ؓ نے فرمایا: ''فانک ان قتلت رجلا واحدا فکانما قتلت الناس جمیعا۔''(64)

کسی کوقل کرنا تو کجا رہاقل میں معمولی سی معاونت بھی حرام ہے۔ چنانچہ رسول الشیقی ہے۔ خانچہ رسول الشیقی ہے۔

من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله. (<sup>65)</sup>

"جو شخص کسی مسلمان کوقل مینی مدد کرے خواہ آ دھے کلمے ہی سے کیوں نہ ہو تو وہ مقامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی بیشانی پر لکھا ہوا ہوگا ہے اللہ کی رحمت سے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول السُتَافِيْنِ نَ فرمايا كه قيامت ك روزسب سے سلط فيصله خون (بها) ك بارے ہی ہوگا۔(66)

بلكه اس س آ م و كي رسول السيامين ن فرمايا:

لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. (<sup>67)</sup>

" کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسلمان بھائی کو ڈرائے اور اسے خون زو

صیح مسلم میں بیبھی ارشاد ہے: من أشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى ينزعه. (68)

"جوكونى الله بهائى كى طرف بتھيار سے اشاره كرتا ہے اس بر الله كے فرشنے

لعنت کرتے ہیں تا آ ککہ وہ اس سے باز آ جائے۔''

اس طرح جذبہ قل مقم ارادہ قل کے بارے میں اسلام کے احساسات کس قدر نازک میں۔ آ مخضرت الفائم نے فرمایا جب دومسلمان تلوار لے کر باہم مقابلے کے لئے تکلیں اور ان میں سے ایک مارا جائے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ آپ میلی ایم پوچھا گیا کہ قاتل تو اپنے جرم کی سزا پر جہنم میں جائے گا گرمقول کیوکر جہنم میں جائے گا؟ آپ مَلِيْنَالِمُ نِے فرمایا: اس لئے کہ ''انه کان حریصا علی قتل احیہ''<sup>یع</sup>ی وہ (مقول) اینے ساتھی کوفل کرنے کا عرم کیا ہوا تھا۔(69)

لہٰذا جو اسلام کسی انسان کوقتل کرنا تو کجا اے ارادہ قتل ہے بھی منع کرتا ہے کسی کو ڈرانے وصرکانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ قتل گری ونگا فساد کی اجازت کیونکر دے سکتا ہے؟ اسلام نے ناحق جانوروں کوقل کرنے سے بھی منع کیا اس بناء پر علامدابن حجر فرماتے

ثبت النهى عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك فكيف بقتل الآدمي فكيف بالمسلم' فكيف بالتقى الصالح. (70)

''جب جانوروں کو ناحق مارنے کی ممانعت اور اس سلسلے میں وعید ہے تو پھر سوچے

میں بروں کے ناحق قتل کی کتنی ندمت ہوگی اور اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کوقل کرنے اور اس سے بڑھ کرمتی و نیکوکار کےقتل کی کیا وعید ہوگی؟''

اسلام کے علاوہ آج دنیا میں جتنے نظام حیات پائے جاتے ہیں ان سب میں انسانی جان اسانی جان کا احرّ ام انسان کے عالم وجود میں آنے کے بعد ہے گر اسلام میں انسانی جان کا احرّ ام اس وقت سے ہے جب وہ شکم مادر میں ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے جمد خاکی کے احرّ ام کی تاکید کرتا ہے جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جس قدر انسان اور انسانیت کا محافظ ہے دنیا کا کوئی اور ندہب اور قانون اس کا محافظ اور پشتیبان نہیں۔(71)

گر افسوں کہ آج اہل مغرب نے اپنے میڈیا کے بل بوتے پر بڑے شدومد اور پوری ڈھٹائی سے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام ائتہا پندی دہشت گردی قتل و قبال کا حکم دیتا ہے حالانکہ صورت حال اس کے برعس ہے۔ ہادی برحق پیغیبر امن و سلامتی حضرت محمد رسول النسکی اللہ نے تو فرمایا:

لا تتمنوا لقاء العدو وسلو الله العافية. (<sup>72)</sup>

''دیشمن سے جنگ کی تمنا (خواہش) نہ کرو ادر اللہ سے امن و عافیت کا سوال . ''

جس دین نے وغمن کا آ مناسامنا کرنے کی خواہش تک کو روک دیا ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام قل گری کی تعلیم دیتا ہے کس قدر نامعقول بات ہے۔ اسلام نے بلاشک جہاد کا تھم دیا ہے۔ اسلام ظالم جابر اور سفاک کے خلاف اقدام کو انسانی فریفہ قرار دیتا ہے۔ اس کے بغیر امن وسلامتی قائم نہیں رہ سکتی جہاں مظلوموں کی جان بخشی کے لئے گفت وشنید اور اخلاقی دباؤ کی چارہ گری ناکام ہو جائے۔ عورتین نیچ اور بوش مسلسل ظلم و بربریت کا شکار ہوں ان کی مدد کرنا اور آئیس پنچہ استبداد سے چھڑانے کے جو جہد کرنا کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اسلام بلاسب کسی مسلمان کو فدہب کے نام برخون بہانے اورقل وقال کا قطعا تھم نہیں دیتا۔ جہاد کا مقصد غیر مسلم کوقل کرنا صفح ہستی بی نیس دیتا کہ خوات نہیں دیتا کہ بیات نام دیتا کہ خطعا اجازت نہیں دیتا کہ

جب جامواور جہال جامواس كور تورابورا' بنا دو بلكه جہاد سے اسلام كا مقصد امن وسلامتي اور عدل و انصاف کا قیام ہے۔ جہاد کا مقصد اگر قوت و طافت سے کسی کومسلمان بنانا ہوتا تو اسلام ذمی اور معاہد کے حقوق کا ذکر ہی نہ کرتا اور تو اور اہل کتاب کی یا کدامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے تو وہ گویا کہ انہیں اپنے گھر اور اپنے معاشرے میں قابل احترام بیوی کا مقام دیتا ہے۔اب انہی اہل کتاب کے بارے میں بھلایہ بات کہی جاسکتی ہے کہ جہال کہیں ہول انہیں قل کر دو تہس نہس کر دو اور انہیں صفحہ ہستی ہے منا دو۔ دہشت گردی کیا ہے؟ یہی نا کہ انسانوں کو بلاسبب (بلاوجہ) مار کر افراتفری اور دہشت پھیلانا اور کاروبار زندگی مفلوج ومعطل کر دینا دہشت گردی ہے اور اس تعریف پر اگر آج کوئی بورا اُتر تا ہے تو وہ امریکہ اس کے حواری اور ہنود و یہود ہیں جو خود ہی مدی اور خود بی منصف اور خود بی حاکم کا کردار ادا کرے عالم اسلام کے لئے بالخصوص اور بوری دنیا کے امن وامان کو بالعموم برباد کر رہے ہیں۔ جنگ عظیم کے بعد سے اب تک امریکہ ہیں (20) سے زائد ملکول میں فوجی مداخلت کرکے لاکھوں معصوم شہریوں کا خون بہا چکا ہے اور اینے مفاد کے لئے جہاں چاہتا ہے ظلم و تشدد کا مظاہرہ کرتا ہے اور انہیں پھر کے زمانہ میں رکھیل دینے کی رھمکیاں دیتا ہے۔ وہ ملک ویت نام ہو کوریا ہو بوسنیا ہو لبنان ہو سود ان مؤ اند ونيشيا مؤ عراق مؤسعودي عرب موياكه بإكستان!

امریکہ کی آئی دھونس اور دہشت گردی کے سامنے عالمی ادارہ امن وسلامتی کونسل ہو یا اقوام متحدہ! بے بس ہے اور بدنام مسلمان ہورہا ہے۔ اس صورت حال میں ہمیں چاہئے کہ اسلام کا نظام امن وسلامتی جومحہ رسول النسطین کے کرتشریف لائے پوری قوت و حکمت سے پھیلا کیں اور دنیا کو بتلا دیں کہ امن وسلامتی کا ایک ہی راستہ ہے جو اسلام نے بتلایا ہے دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں۔



# قيام أمن اور ببغيبر أمن عليمالم

قیام امن کے لئے جو مسائی آج تک ویصنے سنے اور پڑھنے ہیں آئیں ہیں' ان
کی بنیاد لازی طور برکی نہ کی نظریئے اور نظام کی مرہون منت ہے۔ نظریہ سے مراد وہ
عقیدہ ہے جس کو انسان محمح اور حق سجھتا ہے اور مقصود زندگی کو اس کے تابع چلاتا ہے اور
نظام سے مراد وہ طریقۂ کار ہے جس کے ذریعے کی مقصد کو حاصل کیا جا سکے' انہی دونوں
چیزوں کے بگاڑ اور سنوار پر دنیا کی پوری قوموں کا بگاڑ اور سنوار موقوف ہے جس کا نظریہ
اور عقیدہ ہی غلط ہو وہ نظام کارخواہ کتنا ہی متحکم اور معقول کیوں نہ رکھتا ہو' وہ مجمی محمح بتیجہ
پرنہیں بینج سکتا اور جس کا نظریہ اور عقیدہ تو درست ہو مگر نظام کار غلط یا ناہموار ہوتو وہ اس
بینج کو حاصل نہیں کرسکتا جو محمح عقیدہ اور نظرید سے حاصل ہوتا ہے۔

### توحيد كا صاف اور واصح عقيده:

قیام امن کے لئے پیغیر امن میں کا سب سے پہلا کارنامہ یہ ہے کہ آپ الفائی سے نہا کارنامہ یہ ہے کہ آپ الفائی سے نہ انسانیت کو توحید خالص کا صاف اور واضح عقیدہ دیا جو انقلائی مجزنما توت و زندگی سے لبرین کایا لبث کر دینے والا اور معبودانِ باطل کا تختہ اُلٹ دینے والا ایسا عقیدہ ہے کہ نہ انسانیت نے اس سے پہلے کوئی ایسا عقیدہ پایا تھا اور نہ قیامت تک پا سکے گئ اس عقیدے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا بلا حاکم و مالک کے یا کئی حاکموں کی مشتر کہ ملکت نہیں بلکہ اس کا ایک بی بادشاہ ہے جواس کا خالق و مالک مصافع اور حاکم و مدبر ہے۔خال و امر کا اختیارات کو ہے۔ (الاعراف: 54)

ای طرح میہ کا ئنات اپنی تخلیق و وجود میں اس کے ماتحت اور تابع فرمان ہے۔ (آل عمران 174:3)

اس کئے ان تمام مخلوقات کو جو ارادہ و اختیار رکھتی ہیں اس کا فرمانبردار ہونا

چاہئے۔ (اس موضوع کی تفصیلات کیلئے'' تہذیب وتدن پر اسلام کے اثرات واحسانات'' ابوالحن ندوی' ص 22-36)

#### وحدت انساني كاتصور (مساوات انساني):

پیغیر امن سینی نے قیام امن کے لئے دوسرا کارنامہ یہ سرانجام دیا کہ وصدت انسانی کا تصور قائم کیا۔ اس سے پہلے انسان قبائل و اقوام کے او نجے نیچے طبقات اور دائروں میں بٹا ہوا تھا اور ان طبقات کا باہمی فرق ایبا ادر اتنا تھا جتنا انسان وحیوان آ زاد و غلام اور عابد ومعبود کا فرق ہوسکتا ہے۔ آ پہ اللہ اللہ اللہ وحدت ومساوات انسانی کا تصور خواب و خیال بن چکا تھا، رسول السیالی کیا ہے صدیوں کی طویل خاموثی اور چھائے موئی اندھرے میں یہ انقلائی قلوب و اذبان کو جنجوڑ دینے والا اور حالات کے رُخ موڑ دینے والا اور حالات کے رُخ موڑ دینے والا اور حالات کے رُخ موڑ دینے والا اعلان فرمایا:

ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب ان اکرمکم عند الله اتقاکم ولیس لعربی علی اعجمی فضل إلا بالتقوی (مجمع الزوائد/ خطبات محمدی ص 825)

د'اے لوگو! تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ ایک تم سب آدم کر (بیدا کے گئے) تی تم می الله تعالی کے کر (بیدے) ہواور آدم می سے (پیدا کے گئے) تی تم می الله تعالی کے نزدیک سب سے شریف سب سے متی انسان ہے اور کی عربی کوکی مجمی کر کوئی فضیلت نہیں گر تقوی بی کے سبب ہے۔''

یہ فرمان دو اعلانوں پر مشتمل ہے جو امن وسلامتی کے قیام کے لئے دوستونوں کی حیثیت رکھتے ہیں (وحدہ الرب وحدہ الاب) جن پر ہر جگہ اور ہر زمانہ میں امن و المان کی عمارت قائم ہوئی۔ اس طرح ایک انسان دوسرے انسان کا دو رشتوں ہے بھائی ہوتا ہے ایک رشتہ جو بنیادی ہے وہ یہ کہ دونوں کا رب ایک ہے دوسرا رشتہ جو ٹانوی ہے وہ یہ کہ دونوں کا رب ایک ہے دوسرا رشتہ جو ٹانوی ہے وہ یہ کہ دونوں کے باپ (مورث اعلی) ایک ہی ہیں چتانچہ دین اسلام میں کوئی نسل کی نسل پر اور کوئی قبیلے پر فوقیت نہیں رکھتا اصل معیار نسیات تقوی ہے۔ (تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات سید ابوالحن ندوی ص 31-49)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### انسان کی شرافت وعظمت کا اعلان:

بسان کی طرافت و بینی است کی از ایسان کی شرا کام یہ کیا کہ انسان کی شرافت و بینی بر اس کے علومزلت کا اعلان کیا تاکہ فتنہ وفساد میں اس کا خون ارزاں قیت پر عظمت اور اس کے علومزلت کا اعلان کیا تاکہ فتنہ وفساد میں اس کا خون ارزاں قیت پر نہ ہے۔ آپ سیکی ہے جہا انسان ذلت و عبت کی پستی میں گر چکا تھا اور روئے زمین پر اس سے ذیارہ ذلیل وحقیر کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی پیغیر امن سیکی ہے انسانیت کو اس کی شرافت وعظمت واپس کی اور اس کا کھویا ہوا وقار و اعتبار بحال کیا اور یہ اعلان کیا کہ انسان اس کا نتات کا سب سے قیمتی وجود اور گرانفقر جو ہر ہے اور دنیا میں اس سے زیادہ باتنا باعظمت اور عبت و حفاظت کی ستحق اور کوئی شے نہیں۔ آپ میں کی انسان کا درجہ اتنا بلند بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب و خلیفہ قرار پایا جس سے لئے اس نے دنیا پیدا کی ارد اس ارشاد نبوی سے زیادہ انسان کی عزت و عظمت کے بارے میں کیا جا سکتا ہے:

الخلق عيال الله على الخلق الى الله من أحسن الى عياله. (السنن الكبرى للبيهقي)

"الله ی مخلوق الله کا کنبه ہے اور الله تعالی کو مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ امچھا سلوک کرتا ہے۔"

جب کہ پیغیر امن سیالیم کی بعثت سے پہلے ایک ایک فرو کی مرضی پر ہزاروں انسانوں کی زندگیاں موقوف رہتی تھیں کوئی بادشاہ اٹھتا اور ملکوں کے ملک قوموں کمیتوں اور آبادیوں کو پامال کرتا چلا جاتا اور راج ہٹ یا سیای تفوق کی خاطر خشک وتر کوہس نہس کر کے رکھ دیتا۔ آ ب میلیلیم نے آ دم زادوں (انسانوں) پر رحم کرنے کو اللہ تعالی کی رحمت کے زول کی شرط لازم بتایا۔

(سنن ترند) باب 16 ما جاء في وحمة الناس عديث نمبر 1924)

عورت کی حیثیت نرفی کی بھالی:

یغیر امن میں اور نے قیام اس کے لئے معاشرے کے ایک اہم جزء "مورت" کی حیثیت عرفی کی بحالی فرمائی اور اجر و ثواب کے معالمہ میں مساوات مرد و زن کا تصور

أجاركيا جس سے دو تمام تر فساد حتم ہو گيا جو عورت كے حوالہ سے مختلف قوموں ملكوں اور طبقات ميں برپا تھا۔ آپ سينتوب نے الى تعليمات اس عالم انسانيت كو عطا فرمائي جنہوں نے عورت كے وقار و اعتبار كى بحائی انسانی ساج ميں اسے متاسب مقام دلانے جنہوں نے عورت كے وقار و اعتبار كى بحائی انسانی ساج ميں اسے متاسب مقام دلانے كے سلسلے ميں اہم كردار ادا كيا۔ قرآن كريم اور پيغير اس تعليمات پر ايك سرسرى نظر بھى عورت كے بارے ميں جائل نقط نظر اور اسلاى زاوية نگاہ كے كملے فرق كو سجھنے كے لئے كافى ہے۔ (المعراة فى القرآن عباس محود العقاد ص 57-51)

# دين ودنيا كا اجماع:

قیام امن کے لئے پینبر اس کی گئے ایک کارنامہ بید سرانجام دیا کہ انسانی زعرگ بیل وین و دنیا کا اجتماع پیدا کیا۔ دین جبکہ قدیم نداہب اور خاص طور پرمسیحت نے انسانی زندگی کو دوحصوں بیل بانٹ رکھا تھا جس بیل ایک دین کے لئے اور دوسرا دنیا کے لئے مخصوص تھا' ای طرح اس کرہ ارض کو بھی دو کیمپول بیل تقسیم کر دیا گیا تھا ایک کیمپ لئے مخصوص تھا' ای طرح اس کرہ ارض کو بھی دو کیمپول بیل تقسیم کر دیا گیا تھا ایک کیمپ دین لوگوں کا تھا اور دوسرا دنیادادوں کا تھا اور بیدونوں کیمپ صرف الگ بی نہ تھے بلکہ ان کے درمیان ایک بری خلیج حائل تھی' دونوں کے درمیان ایک آئی دیوار کھڑی تھی اور دونوں بی درمیان ایک آئی دیوار کھڑی تھی کونکہ ان کے کہنے کے مطابق انسان دو کشتیوں بیل بیجہ آزمائی اور درسہ تھی جاری تھی کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق انسان دو کشتیوں بیل

بیک وقت سوار نہیں ہوسکتا ہے اور معاشی جدوجہد اور خوشحالی دار آخرت اور خالق کا نئات سے خفلت برتے بغیر حاصل نہیں کی جاستی۔ اس طرح حکومت وسلطنت کو دینی و اخلاقی تعلیمات اور اللہ کے خوف سے الگ رکھ کر ہی باقی رکھا جا سکتا ہے اور دوسری طرف نہیں زندگی رہانیت اور دنیا و مافیہا سے قطع تعلق کے بغیر نہیں گزاری جا سکتی۔ پھر اس صورت حال کو میسی انتہا پیندوں نے اور ابتر کر دیا جو فطری بشریت کو روحانی تزکیہ اور قرب الہی کی داو میں سب سے بڑی رکاوٹ مجھتے تھے اور جنہوں نے اے گراہ کرنے اور تحت ترین ادکام و ظالمانہ تعلیمات کے ذریعے اے سزا دینے میں کوئی کسر نہیں اُٹھا رکھی تھی۔ انہوں نے دین کو الیمی وحشت ناک اور نفرت آگیز شکل میں پیش کیا تھا کہ جس سے اس کے مانے والوں کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کے نتیجہ میں آخرکار دین کا حلقہ اثر کری طرح سفنے لگا اور نفسانیت و ہوگا پرتی (اپنے وسیع معنوں میں) اپنے عروج پر پہنچ گئی اور دنیا دو متفاد پہلوؤں کے درمیان ڈو لنے گئی پھر (دینی احساس کی کمزوری کے سبب) اور دنیا دو متفاد پہلوؤں کے درمیان ڈو لنے گئی پھر (دینی احساس کی کمزوری کے سبب) لادینیت اور عومی اخلاقی انتشار کے عمیق گڑھے میں گرتی چاگئی۔

پینمبرامن بینیمبرامن بینی نیا نے دین و دنیا کے مامین اس وسیع ظیع کو پائ دیا اور ان دونوں متحارب کیمیوں کو (جو ایک زمانہ سے ایک دوسرے سے برسر پیکار اور کھلی دشمنی اور مسلسل نفرت کا شکار تھے) صلح و صفائی اور محبت کے ساتھ آپس میں ملا دیا اور امن و اتحاد کے ساتھ جینا سکھا دیا۔ اپنے اس کارناہے کی روشی میں پینمبر امن بیلی ہے "رسول وحدت" اور بیک وقت "بیر و نذیر" نظر آتے ہیں۔ آپ بیلی ہم نے نوع انسانی کو دو جنگ آزما محاذوں سے اٹھا کر ایمان و احتساب انسان نوازی اور اللہ کی رضاجوئی کے محاذیر لگا دیا اور جمیں یہ جامع مجزنما اور وسیع المعنی دُعا سکھا دی:

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

(البقرة 2:201)

''ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخش اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔''

اس طرح پینمبر امن میلیم نے دین و دنیا کی علیحدگی کے نظریہ کوحرف غلط بنا کر

پوری زندگی کوعبادت اور ساری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور انسان کو متحارب و متصادم چھاؤنیوں سے نکل کر ایک متحد محاذ پر لا کھڑا کیا جہاں کے بادشاہ آپ کو فقیروں کی گڈری میں عابد و زاہد طوک و امراء کی پوشاک میں نظر آئیں گئ جوحلم و برداشت کے پہاڑ علم و حکمت کے سرچشئ رات کے عبادت گزار اور دن کے شہوار موں گے اور ان کی شخصیت میں کوئی تضاد اور بے اعتدالی نظر نہ آئے گی۔

(تہذیب وتدن پر اسلام کے اثرات واحسان ص 87-110)

#### حدود اورتعزیری قوانین کا نفاذ:

قیام امن کے لئے پیغبر امن میلیم نے ایک کارنامہ یہ سرانجام دیا کہ حدود و تعزیرات کا نفاذ فرمایا جو کہ انسان کی اجماعی زندگی کو پورے امن و عافیت کے ساتھ بسر كرنے كا ذريعہ ہے ان كا بنيادى مقصد يہ ہے كه سوسائل ميں بُرائياں رواج نه يائيں بدچکنی روکی جائے اور معاشرت میں بدنظمی و بے راہ روی پیدا نہ ہونے پائے کہی وجہ ہے که ان بُرائیوں اور جرائم کی سزا سخت رکھی گئی جن کا بُرا اثر نه صرف اصل مجرم ہی تک محدود رہتا ہو بلکہ اس سے پورے ساج اور معاشرت کی فضاء متاثر ہوتی ہو اور دوسرے بے شار انسانوں میں دیکھا دیکھی معصیت کے رجحانات اور جذبات پیدا ہوتے ہوں حتی کہ رفتہ رفتہ اس کثرت ہے یہ جرائم ہونے لگیں کہ ان کی اصلاح اور روک تھام دشوار ہو جائے۔ پس اس وقت تک کوئی نظام امن و امان کا نظام نہیں کہلا سکتا جب تک اس طرح ك جرائم ك سدباب ك لئ معمولى سزاؤل اورمحض ترغيب وتربيب ير اكتفا كيا جائ گا بلکہ اس کے لئے عین مصلحت اندیش اور حکمت عملی یہ ہے کہ جب کوئی مخص کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرے جو نظام امن کے لئے کسی طرح مہلک ثابت ہوتا ہوتو اسے الیں سخت اور عبر تناک سزا دی جائے جس سے نہ صرف وہ خود اس کے اعادہ سے باز آ جائے بلکہ وہ تمام لوگ بھی جو اس جرم کی طرف کوئی طبعی میلان رکھتے ہوں' لرز جا کیں اور ارتکاب جرم کی ہمت و جراُت نہ کر سکیں۔ اسلامی حدود تعزیرات میں ای اصل الاصول کو پین نظرر کھ کربعض جرائم کے لئے خت سزائیں رکھی گئی ہیں چنانچدان میں سے چند مثال کے طور پر درج ذیل ہیں تا کہ اس بات کی پوری وضاحت ہو جائے کہ ان خطرتاک جرائم

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ييغمبر امن عيالة

تی سزائیں کسی ظالمانہ اصول پر مبنی نہیں بلکہ عادلانہ حکمت اور مصالح امن کے عین مطابق

#### :し; -1

#### 2-تزف:

کسی شریف مرد یا عورت پر زنا کی تہمت اور جھوٹا الزام لگانا صرف اس کے لئے رسوائی اور اذبیت کا باعث نہیں ہوتا بلکہ اس سے خاندانی عداوت کا شاخسانہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور انتقامی جذبے کی آگ جھڑک کر جنگ و جدل کی نوبت آ جاتی ہے اس کے علاوہ زوجین کے ازدوا بی تعلقات بھی ایک بے بنیاد شبہ کی بناء پر ناخوشگوار ہو جاتے ہیں اور امن و امان کی صورت حال تہہ و بالا ہو جاتی ہے لہذا اس کے مرتکب کو 80 کوڑے لگانے کا حکم صادر ہوا۔

#### 3- چوري:

انسان جب سب معیشت کا کوئی سیح ذریعہ نہ پاکر اور کفاف زندگی کا کوئی سہارا باتی نه دیکھ کر چوری کو ذریعہ معاش بناتا ہے تو نه صرف اپنے لئے ہی بلکہ بہت سے اور انسانوں کے لئے بھی ہلاکت و تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے چنانچہ اس کے لئے سزا بھی سخت ترین تجویز کی گئی کہ ایسے جرم کے مرتکب کے ہاتھ کاٹ دیئے جا کیں۔ نب میں ج

### 4- رہزنی وقزاقی:

ترنی زندگی پر حملہ کرنے والے جرائم میں قزاتی ایک بڑا جرم اور برترین معصیت ہے۔ ڈاکوؤں کی اچا تک اور طالمانہ حرکتوں سے امن عامہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور کوئی شخص بھی جان و مال اور عصمت کو محفوظ نہیں پاتا اور ان کی حفاظت کی فوری تدبیر سے بالکل قاصر و مجبور محض ہوتا ہے لہٰذا اس جرم کے مرتبین کے لئے جلاوطنی وقتل کی سزار کھی گئی۔

#### 5- شراب نوشی:

عقل انسان کا ایک مابہ الامتیاز جوہر ہے جو آخر دی فوز وفلاح اور دینوی کامیابیوں
کا ذریعہ ہے اس کی بدولت وہ خیر و شراور صحح و غلط میں فرق و تمیز کرتا ہے جبکہ شراب نوشی
انسانیت کے اس امتیازی جوہر کو معطل و بے کار اور تعقل و تفکر سے محروم کر دیتی ہے جس کا
لازی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرائی سے عالم بدمتی میں وہ وہ حرکتیں سرز دہوتی ہیں جو انسانیت
کے لئے نگ و عار اور امن اجتاعی کے لئے مفدہ عظیم بن جاتی ہیں چنانچہ ایسے جم کا
ارتکاب کرنے والوں کے لئے 40 کوڑے کی سزامتعین کی گئی۔

جرائم کی ندکورہ بالا مثالیں ان برترین جرائم میں سے چند ہیں جن کے مہلک جرائیم میں سے چند ہیں جن کے مہلک جرائیم نظام امن و امان کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ '' دین امن' اور پیفیبر امن کی برامقرر کرتے وقت صرف زجر و تو نی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ہر جرم کی تباہ کاریوں کی نوعیت محوظ رکھ کر سرائیس متعین کیں چنانچہ جو جرم نظام امن کی بربادی کی تباہ کاریوں کی نوعیت محوظ رکھ کر سرائیس متعین کیں چنانچہ جو جرم نظام امن کی بربادی کے لئے جتنا زیادہ تباہ کن تھا اس کی سرائیس و لیی ہی شخت و عبرتناک مقرر کی گئ اور پھر پینیبر امن کی ہی اس کے ساتھ ہے کہ بُر ائی اور جرم کے خاتمہ کے لئے اس کے اسباب و عوامل کو بھی ختم کر دینے کا حکم دیا ہے۔ زنا اور بدکاری سے ہی منع نہیں فرمایا بلکہ غیر محرم کو و کیھئے تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھئے سفر کرنے نرم لیجے میں بات کرنے بناؤسڈگار اور زیب و زینت اختیار کرکے باہر نگلئے مٹک کر چلنے سے بھی منع فرمایا۔ بناؤسڈگار اور زیب و زینت اختیار کرکے باہر نگلئے مٹک کر چلنے سے بھی منع فرمایا۔ شراب سے منع فرمایا تو اوائل میں ان برتنوں کے استعمال سے بھی روک ویا گیا جن میں سے محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تیاد کی جاتی تھی۔ قبل ناحق بی سے نہیں روکا بلکہ قبل پر اعانت اشارہ قبل سرعام نظی مواروں اور اسلحہ کی نمائش سے بھی بختی سے ممانعت فرمائی۔ اختلاف و انتشار اور قطع تعلق ولڑائی جھڑے بی سے منع نہیں فرمایا بلکہ گائی گلوچ طعن و طامت تنابز بالالقاب بغض وحسد اور عناد و غیض و غضب سے بھی روک دیا جوعموماً لڑائی جھڑے اور اختلاف وقطع تعلقی کا سبب بنتے ہیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بج بانسری!

# ظالموں کی ستم ظریقی:

ان تعلیمات اور احسانات کے باوجود آج پینمبر امن میں بابت کہا جاتا ہے کہ آپ میں تعلیمات اور احسانات کے باوجود آج پینمبر امن میں تو ہم اور آپ میں تو چر اور کو است کے دیمن میں تو چر اور کون سا ایسا ہوگا جس کی تعلیمات امن کا درس دیتی ہیں؟ اور انسانیت کی دوست ہوں؟ حلاش کریں اگر مل جائے تو بتا دیں۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكفرين. (الترة 24:2)

"پس اگرتم نے نہ کیا اورتم ہرگز بھی نہیں کر سکتے تو (اسے بی سچا مان کر) اس آگ سے بچوجس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں۔ جو (اٹکار کرنے والے) کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔" (تغییر احس البیان ملاح الدین یوسف مس 6)

# کیا پیغبرامن میں انسانیت کے دشمن ہیں؟

آئ بغیرا استیلی کی بابت کها جاتا ہے کہ آب تیلی کی کوار اور آب الی کی کوار اور آب الی کی کوار اور آب الی کی قرآن سے دنیا کو خطرہ ہے کیونکہ آب تیلی کی تعلیمات اور قرآن (نعوذ باللہ) وہشت گردی انسانیت دخمنی اور اختار و اختلاف کا درس دیتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی 1870ء میں شائع شدہ ایک کتاب "لائف آف محملی کی اس یو پی بھارت کے کورز ولیم میور فیل شائع شدہ ایک کتاب "لائف آف محملی کی اس کرتا ہے:

''دو چزیں انسانیت کی سب سے بری دشمن ہیں: محمد (میلینیم) کا قرآن اور محمد (میلینیم) کا قرآن اور محمد (میلینیم) کی ملوار۔'' (موج کوژ'از شیخ محمد اکرام' ص 163)

طال مکد اگر قرآن کریم اور پیغیر امن میانیم کی سیرت طیبه کا مطالعه کیا جائے تو ان محکمه دلائل وبرابین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

دونول میں سراسر انسانیت کی فلاح و بہود اور عالم انسانیت کے لئے امن و راحت کا پیغام ملا ہے اور شرف آ دمیت کے وہ اصول ملتے ہیں جو دنیا کے کسی دستور میں نہیں ملتے ' پیغمبر ا من ما الله الله الله علمت و احرام رحقوق انسانی (Human Rights) کے متعلق وہ دائمی تصور دیا ہے جسے بلاخوف تر دید انسانیت نوازی پر بنی دائی دستادیز کہا جا سكنا ب عجرة ب المادكا يبلا تاريخي منشور بے ای طرح تاریخ انسانی کا اولین معاہدہ امن "مؤاخات" ہے ای طرح ریاتی حقوق کی مہلی تحریری اور تاریخی دستاویز ''میثاق مدینہ'' ہے' اس طرح بنیادی انسانی حقوق کا ببلا منشور" خطبه فتح كمة" ب اى طرح انسانى حقوق كا عالى اور دائى منشور" خطبه جته الوداع" ہے۔ بیسب دساتیر و معاہدات حقوق انسانی کے لئے ہی تو ہیں پھراس برمتزاد يه كه بيد دساتيرو معامدات اور تعليمات فقط كاغذى تخيلاتى اور دفعات محض نبيس بلكه عملى طور یر نافذ العمل بھی ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر یہ کہا جائے کہ پیغیر امن میں کا کہ ار سے عالم انسانیت کو خطرہ ہے تو اس سے بڑھ کر تعصب اور ہٹ دھری کی اور کیا بات ہو سكتى ہے۔ پچھ متعصب لوگ ايسے بھی ہيں كہ جب ان كو پچھ بجھ نہيں آتا تو يبي كنے لگے کہ''اسلام برورشمشیر پھیلایا گیا ہے' حالانکہ یہ ایبا جھوٹ ہے کہشاید اس آسان کے سائے میں ایبا بڑا جھوٹ کوئی نہ بولا گیا ہوگا۔حقیقت یہ ہے کہ اس سفید جھوٹ کی تردید کرنا بھی سے کی تو بین و تحقیر ہے۔



# اسلام دين امن وسلامتي

ظلمٔ بربریت ٔ جارهیت ٔ غار محری ناانسانی شرانگیزی اور دهشت گردی کو روکنا جهاد كا مقصد وحيد بــ اسلام سلامتي و امن كا دين ب مسلمانوں نے تكوار اس وقت اٹھاكى جب فتنہ وفساد کو رو کئے کے لئے سفارتی سطح پرتمام کوشش ناکام ہو تکئیں اور باطل استحصالی و تو توں کے قلع قبع کے لئے طاقت کا استعال ناگزیر ہو گیا۔ بحثیت دین امن اسلام کی ناگزیریت سے انکار ممکن نہیں پیغیر اسلام اللیا تو کل جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیج می اسلام کی تعلیمات زبان و مکان کی حدود سے باوراء ہیں اور قیامت تک انسانی تدن کی جبین کا جموم علم و دانش کی آ برو اور حکمت و تدبیر کا وقار بیں۔ اسلام امن عالم کا سب سے بواعلمبردار ہے۔ رحمت عالم محسن انسانیت الملیلم کی حیات مبارکہ میں حق کے وحمن کے خلاف لڑی جانے والی لڑائیوں کا تتیجہ پائیدار امن کی صورت میں سامنے آیا۔ انفرادی اور اجمائ زندگی کی نشوونما ایک ایسے نظام حیات کے بغیر ممکن نہیں جو ہر سطح پر ہر مرحلے پر امن وسلامتی کی ضانت فراہم نہ کرتا ہواور ارشاد الی ہے:

ان الدين عند الله الاسلام. (آل *عران* 91:3) '' بے شک وین اللہ کے نزد یک اسلام ہی ہے۔''

اسلام کی آفاقی تعلیمات برعمل پیرا ہو کر ہی پُرامن معاشرے کا قیام ممکن ہے۔ ان تعلیمات کے عملی نفاذ سے شاہراہ حیات پر کامیابی و کامرانی کے ان گنت مقفل دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں۔خوشحالی کو عام آ دمی کی دہلیز تک بھی لایا جا سکتا ہے۔ جب تک ہر فرد معاشرہ آ سودہ لمحول سے ہمکنار نہ ہو جب تک ہر دریعے میں چراغ نہ جلیل ا جب تک ہر گھر کی چمنیوں سے دھوال نہ اٹھے اور جب تک ہر گھر کے آ نگن میں آ سودگی کی دلہن کی ڈولی نہ اُترے اس وقت تک زندگی کے تمام فلفے اور ان کی توضیحات اور تشریحات فیمعنی ہو کررہ جاتی میں۔ انسان کا بنایا ہوا گوئی نظام نہ حرف آخر ہوسکتا ہے اور نه غلطیوں سے مبرالیکن اسلام نے جو نظام حیات جمیں دیا ہے وہ اعتدال و توازن کا شاہکار ہے عدل وانصاف کے آفاقی اصولوں پر مبنی ہے۔اس میں نہ کوئی جھول ہے اور نہ

ييغمبر امن سير

کوئی خلاء اسلام ہرحوالے سے ایک تمل ضابطہ حیات ہے اس لئے یہ چند محض دعاؤں اور عبادات کا مجومہ نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں فردکی عملی رہنمائی کرتا ہے۔(73)

اسلامی عقائد وعبادات برائے حصول امن ہیں:

اسلام چونکہ مستقل امن وسلامتی کا خواہاں ہے اس لئے وہ تصور سلام پرسب سے زیادہ زور دیتا ہے اور اس کے لئے وہ سب سے پہلے فرد کے اندر امن کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس کے ضمیر و وجدان میں عقیدہ اخلاق کی ایسی جوت جگاتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجسم امن وسلامتی بن جاتا ہے کیونکہ انسان جب متعدد معبودوں کی پرستش کے باوجود بھی روحانی امن وسکون سے محروم رہتا ہے تو اسلام کا نظریہ تو حید اسے تسلی دیتا ہے۔

الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. (الانعام 82:6)

لینی امن وسکون تو اہل توحید کے لئے مقدر ہے جب اسے دوسروں کے عیش و سعم کے مقاب میں اپنی بدحالی دکھ کر پریشانی لاحق ہوتی ہے تو عقیدہ قضاء و قدر اس کے لئے سامان تسکین ثابت ہوتا ہے۔ جب وہ بے راہ رو ہونے لگتا ہے تو عقیدہ آخرت ادر اس کی ہولنا کی اسے راہ راست پر لے آتی ہے اور جب کسی کا حق مارنے اور قل و خون کا ارادہ کرتا ہے تو اسلام کا نظریہ قصاص و دیات اس کے پادس کی زنجر بن جاتا ہے۔ اس طرح فردکی زندگی امن حقیق سے آشنا ہو جاتی ہے۔

بعینہ اسلامی عبادات بھی امن پروگرام کی تنفیذ میں غیر معمولی کردار ادا کرتی ہیں مثلاً نماز برائیوں سے روکتی ہے:

ان الصلوة تنهى عن الفحشآء والمنكر. (العكوت 45:29)

خلق خدا کے حقوق کی یاددہانی کراتی ' نفس کو سرکٹی اور استکبار سے روکق ہے اور اس کے اندر جذبہ شکر پیدا کرتی ہے۔

ان الانسان خلق هلوعاً 1 اذا مسهُ الشر جزوعاً 6 واذا مسه الخير منوعًا ٥ الا المصلين الذين هم على صلاتهم دآئمون ٥ والذين في اموالهم حق معلومً ٥ للسائل والمحروم. (المعارج 70: 19 تا 25)

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زکوۃ اور انفاق فی سبیل اللہ سے غریوں معذوروں تیموں اور بے کسول کی دادری کا جذبہ پروان چڑھتا ہے:

فلا اقتحم العقبةo وما ادراك ما العقبةo فك رقبةo او اطعم في يوم ذي مسغبة 0 يتيماً ذا مقربة 0 او مسكيناً ذا متربة 0 (البلد 90: 11 16 16)

صدقے ہے سکون و تزکیہ نفس کا سامان فراہم ہوتا ہے:

خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها. (التوبه 103:9) روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے غریوں کا دکھ درد مجھنے کا موقع ماتا ہے ارواس

ے بدکاری و فحاتی پرضرب پڑتی ہے۔آپ میں کا فرمان ہے: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فانه له وجاء. (<sup>74)</sup>

جے جذبہ وحدت پیدا کرتا ہے تفریق رنگ ونسل مناتا ہے ہرطرح کی برائیوں اور جنگ و جدل سے روکتا ہے اور تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا سامان فراہم کرتا ہے:

الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا

جدال في الحج. (البقرة 197:2)

فرد کے بعد اسلام خاندان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی سلامتی کے لئے سب ے پہلے از دواجی زندگی کا پُرسکون تصور پیش کرتا ہے بقائے امن کی خاطر اختلاط مرد و زن کوحرام ادرعورتوں کے لئے بردہ لازم تھہراتا ہے۔ بدامنی پھیلانے والے عناصر کو قرار

واقعی سزا کامسخق قرار دیتا ہے:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ص. (النور 24 :2) اسی طرح اگر زوجین کے مابین نباہ کی کوئی صورت باتی نہیں رہ یاتی تو خاندانی امن کو برقرار رکھنے کے لئے طلاق کی بھی اجازت دیتا ہے۔ آج آ زادی نسوال کی دعوے

دار مغربی دنیا کا جائزہ لیں تو پتا ہلے گا کہ مغربی معاشرے میں خواتین کے چمرے کی شادانی غائب ہو چکی ہے ان کاقلبی سکون لٹ چکا ہے کیونکہ ان کا فیلی سٹم بگڑا ہوا ہے

نتیجاً وہ اسلام کواینے لئے جائے امان تصور کرنے لگی ہیں۔

فرد و خاندان کے بعد اسلام معاشرے میں قیام امن کی سعی کرتا ہے اور سد ذرائع کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بدامنی کھیلانے والے عناصر کو بیخ و بن ہی سے اکھاڑ چھیکنے کی کوشش کرتا ہے مثلاً معاشرے میں بدامنی اختلاف و انتقاق سے پھیلتی ہے اسلام کہتا ہے:

ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم. (الانفال 46:8) المانت مين خيانت سے پچيلتی ہے اسلام کہتا ہے:

ان الله يامركم أن تؤدوا الامنت الى اهلها. (النساء 60:9) فقر د فاقه سے پیلتی ئے اسلام كہتا ہے:

انما الصدقت للفقرآء والمسكين. (التوبه 60:9) ناانسافى كے پيك سے جنم ليتى ہے اسلام كہتا ہے:

اعدلوا نف هو اقرب للتقوى. (المائدة 8:5)

بدعبدی سے بھیلتی ہے اسلام کہتا ہے:

واوفوا بالعهد؟ ان العهد كان مسئولا. (بن اسرائيل 34:17) ظلم كى پشت پنائى اورتعصب سے تھیلتی ہے اسلام كہتا ہے:

ولا يجر منكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي.

(المائدة 8:5)

بدامنی جروا کراہ کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے اسلام اعلان کرتا ہے: لا اکواہ فی الدین. (البقرة 256:2)

معاشرے میں بدامنی لادین سیاست سے پھیلتی ہے۔ بقول علامدا قبال:

جدا ہو دیں سیاست نے تو رہ جاتی ہے چنگیزی م کا نگاہ میں ذوق حال اور فارغ الزالم مند عزمیس کا روز یہ بنظ رہتے

اسلام کی نگاہ میں ذوق جمال اور فارغ البالی ممنوع نہیں بلکہ وہ اسے بنظر استحسان دیکھتا ہے:

قل من حرم زينة الله التي لا اخرج لعباده والطيبات من الرزق.

(الاعراف 32:7)

محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ليكن آرث كلچراورفنون لطيفه كے نام پراشاعت فيش كى مذمت بھى كرتا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشةُ فى الذين امنوا لهم عذابٌ اليم لا فى الدنيا والاخرة. (النور 19:24)

اس طرح جب فرد اور معاشرے میں بدامنی پھیلانے والے عناصر کی روک تھام ہو جاتی ہے اور وہ امن وسکون کا تکہبان اور گہوارہ بن جاتا ہے تو اسلام قومی و بین الاقوامی سطح پر قیام امن کی کوشش کرتے ہوئے ساری انسانیت کو ایک اکائی قرار دیتا ہے اخوت کی جہانگیری قائم کرتا ہے رنگ ونسل کی تفریق مثاتا اور معیار فضیلت تقوی قرار دیتا ہے:

يآيها الناس ان حلقنكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبًا و قبائل لتعارفوا ط ان اكرمكم عند الله اتقكم. (ا*لجرا*ت 13:49)

اسلامی تصور امن کی سب سے بوی خصوصیت بیہ ہے کہ وہ ہر انسان کی جان اور خون کو محترم قرار دیتا ہے جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے اس کی نگاہ میں قبل ناحق سب سے بوا گناہ ہے (75) حتی کہ وہ کسی ایک انسان کے قبل کو ساری انسانیت کا قبل تصور کرتا ہے۔ (المائدة 32:5)

کوئی مخض محض عقیدہ زبان اور قومیت کی بنیاد پر حق زیست سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اسلام مخلوط سوسائی میں پُرامن بقائے باہمی کا نظریہ بی نہیں پیش کرتا بلکہ وہ عملاً اس کے استحام کے لئے بھی کوشش کرتا ہے وہ جہاں می تھم دیتا ہے کہ اپنے مسلم بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملو اور ان کے سلام کا گرمجوشی سے جوابدو:

واذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. (النساء 86:4) وہاں فرقہ وارانہ ہم آ بنگی برقرار رکھنے کے لئے ہر ندہب کے ندہی رہنماؤں کی تکریم بھی سکھا تا ہے:
وارانہ ہم آ بنگی برقرار رکھنے کے لئے ہر ندہب کے ندہی رہنماؤں کی تکریم بھی سکھا تا ہے:
ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم.

(الانعام 108:6)

لیکن اسلام کی ان تمام واضح تعلیمات کے باوجود عام طور پر بیتاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان علیحدگی پیند جنگجو اور ملکی و عالمی سلامتی کی راہ کے روڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کی بعض کارروائیوں میں کسی نام نہاد اسلام پند افراد یا گروہ کے ملوث

ہونے کے سبب سارے اسلام اور مسلمانوں کو ہی بدنام کرنا عام می بانت ہوگئ ہے اور اس کاررائی کو اسلامی دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن جیکو (Jaco) الفا' ایل ٹی ٹی ای' بی ایل اے وشواہندو پریشد اور بجرنگ دل کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو ہندو بہودی یا مسیحی دہشت گردی نہیں قرار دیا جاتا۔ اس پر طرہ میہ کہ آج اسلام کے نظریئہ جہاد کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا غربی دیوانوں کا ایک گروہ ننگی تلوار لئے ہوئے خونیں آ تھوں کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگا تا ہوا چلا آ رہا ہو جہال کسی کافر کو دیکھتا ہو کیر لیتا ہو اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہو کہ بول''الا الہ الا اللہ'' ورنہ سر قلم کر دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں جہاد کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور اس عمل کو ذروة سنام الاسلام كها گيا ہے ليكن كب؟ جَكِه حقوق انسانى پامال كر دئے جاكيں' عبادت گاہوں کے وجود کوخطرہ لاحق ہو اہل اسلام کی جان و مال عزت و آبرو اور گھر بار خطرے میں بر جائیں ظلم ہی ظلم ہو اور اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہ جائے۔ ایس صورت میں وہ فتنے کے ازالے اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لئے جنگ کا تھم دیتا ہے۔ وہ سی بھی حال میں امریکہ کی طرح آپریشن بلیوسٹار اور آپریشن ان ڈیورنگ فریڈم کا بگل نہیں بجا دیتا بلکہ اس کی تعلیم ہیہ ہے کہ دوران جنگ محاربین کے بوڑھول بچول ایا جوں فرہبی رہنماؤں اور عورتوں سے تعرض نہ کیا جائے۔مقولین کا مثلہ نہ کیا جائے اور آتش زنی کوٹ مار قتل عام بم دھائے مفتوحین کے ساتھ وحشانہ سلوک اورنسلی تطہیر سے یرہیز کیا جائے۔<sup>(76)</sup>

کیا اس طرح کے بلند جنگی اخلاقیات کی اور تہذیب میں پائے جاتے ہیں۔
عصر حاضر کا سب سے بڑا کرب سے ہے کہ جب جنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو
قصدا معاصر تہذیبوں کی جنگی بربریت اور خوں آشای کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور جہاد
اسلامی کی وحشت ناکی نمک مسالے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ کیا سے حقیقت نہیں ہے
کہ فرانس میں جمہوری انقلاب کے دوران بیک ور بیبیوں سروں کی ناریلوں کی طرح
ارانے والی گلوٹین کے ذریعے 66 لاکھ انسانوں کا صفایا کر دیا گیا۔ روس میں اشتراکی
انقلاب کے دوران کروڑوں جانیں تلف ہوئیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بالترتیب

73 لا کھ 38 ہزار ادر ایک کروڑ 6 لا کھ 85 ہزار آ دم زادوں کا آ فتاب حیات گل ہوا۔ ہنا پرمودھر ما کے پچاریوں کی مہابھارت بھی ایک روایت کے مطابق ایک کروڑ انسانوں کے خون سے رنگین ہے۔(<sup>77)</sup>

ون سے رین ہے۔
اس طرح حالیہ دنوں افغانستان اور عراق کے خلاف امریکہ کی غیر متوازن اور
بلاجواز جنگ میں کتنی معصوم جانبیں ہلاک ہوئیں اور کس قدر املاک برباد ہوئیں وہ
روزروشن کی طرح عیاں ہے گھر بھی میہ بادر کرایا جاتا ہے کہ میہ جنگیں عادلانہ تھیں اور
عاولانہ ہیں لیکن رسول الشعافی کی قیادت میں کل 82 غزوات و سرایا میں صرف 918
افراد کی شہادت و ہلاکت کو دہشت و بربریت و سنگ دلی تصور کیا جاتا ہے۔

افرادی شہادت و ہلا تھ و دہست و بربریت و سب دل کردیا ہو مہاہ ہے۔

مخضر یہ کہ اسلام نے امن کا جوتصور دیا ہے وہ جامع و دیریا اور ساری انسانی تجربات
کے کیساں مفید ہے۔ اس کے برنکس معاصر تصورات امن وقت کی پیداوار انسانی تجربات
کی اختراع اور اللی نظام کے تابع نہ ہونے کے سب نا قائل عمل ہیں۔ ضرورت اس بات
کی ہے کہ اسلام کے تصور امن سے دنیا کو واقف کرایا جائے یقیناً وہ ون دور نہیں جب ونیا
ہے اعتراف کر لے گی کہ امن عالم فقط دائن اسلام میں ہی طے گا۔

#### شجاويز

آخر میں قیام امن کے تعلق سے چند تجاویز چیش کی جاتی ہیں:

#### انسانیت کا احرّام:

انیانی ترقی کے لئے عزت نفس کا خیال از حد ضروری ہے۔ آج دنیا ہیں قیام امن کی کوشٹیں اس لئے ناکام ہو رہی ہیں کہ اس کے نزدیک حکومت و قومیت اور لسانیت انسانیت پر مقدم ہے اور نا قابل انکار صدافت ہے کہ جب تک تفدس انسانیت کے بجائے ' تقدیس حکومت و قومیت اور لسانیت کا جذبہ کار فرما رہے گا' دوسروں کی حق تلفی ہوتی رہے گا۔ طلم و بربریت کا عفریت' انسان کے ذہن و دماغ پر سوار رہے گا اور دہشت گردی کے مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔

#### مخلوط معاشرت اورصحت مند مكالمه:

اس دنیا میں مذاہب اور تہذیبوں کا اختلاف امر واقع ہے جس کو سلح تصادم اور معرکہ آ رائی سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ باہمی گفت و شنید اور افہام و تعہم کے لئے فضاء خوشکوار رکھنی چاہئے تاکہ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نج پر بیدا کیا ہے کہ وہ حسن خلق احسان اور انصاف سے متاثر ہوتا ہے لیکن دھونس اور دھاندلی سے اس کے اندر ضد اور خودسری پیدا ہوتی ہے۔

### يُرامن اختلاف رائے اور آزادی اظہار:

حصول امن کے لئے پُرامن اختلاف رائے اور مذہبی اظہار کی آزادی ضروری ہے۔ اس کے بغیر قیام امن محال ہے۔ 11 ستبر 2001ء کے واقعات کے بعد افغانستان کے خلاف امریکہ کی مسلح کارروائی کے تاظر میں ہیؤمن رائٹس واچ کے ڈائر یکٹر نے کہا تھا:

''اگر امریکہ کی قیادت میں انسداد دہشت گردی کی مہم' پُرامن اختلاف رائے اور ندہبی اظہار خیال پر حملے سے آ ہٹک ہو جاتی ہے تو بیہ اس چیز کی بنیاد کھوکھلی کرکے رکھ دے گا جس کو حاصل کرنے کے لئے امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ (دی ہندہ' دبلیٰ 28 ستمبر 2001ء)

#### اسباب تشدد اور اس كا انسداد:

دہشت گردی کی کارروائیاں اور تشدد بہرحال قابل ندمت ہے۔ اس سے باز رکھنا انسانیت کی خدمت اور خیرخوابی ہے لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر معالمات کی اصلاح کے جائز اور معقول راستے بند کر دیئے جائیں گے اور بحض قوت بیٹ دھری مفاد پرتی تصب ادی و عسکری برتری اور علاقائی یا عالمی بالادتی ئے ندموم مقاصد کے لئے و دسرے انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جائے گا اور ناانسانی ہوتی رہے گی تو اس کا فطری رحمل ہوگا۔ اصل مسئلہ تشدد کے اسباب کی کھوج اور اصلاح کا ہے۔

کا فطری رحمل ہوگا۔ اصل مسئلہ تشدد کے اسباب کی کھوج اور اصلاح کا ہے۔

دہشت گردی کے خلاف جنگ بمول میزائلوں اور انسانی بستوں پرآگ برسانے۔

ييغمبر امن عبادله

ہے نہیں کڑی جاتی ہے۔

#### الاسلام هوالحل:

ال وقت دنیا میں قیام امن کے لئے جو کچھ ہورہا ہے وہ اسلام کے تصور ملے سے زیادہ قریب ہے اور یہ ایے معاہدے سے جو ترغیب و ترہیب مسلح مداخلت اور اثر و رسون کے استعال کے نتیجے میں ہو عمل میں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حصول امن کی عارضی صورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کو اسلام کے تصور "سلام" سے قریب کیا جائے جو کہ ایک مثبت اور دائی امن ہے۔

## عصر حاضر کا شر

اس وقت مسلمان بوری دنیا علی مظلوم بین مختف کافر قوش مسلمانوں پر ٹوٹ بڑی بین ان کی بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اس کے وسائل کولوٹا جا رہا ہے ان کے بچوں اور عورووں کو آل کیا جا رہا ہے اور اُلٹا عالمی اور عورووں کو آل کیا جا رہا ہے اور اُلٹا عالمی سطح پر ان کے خلاف دہشت گردی اور تشدد کا الزام لگایا جا رہا ہے تا کہ مسلمان دفائ شرکر سکس اور کافروں کے مظالم کا شکار رہیں۔ ایسے حالات عمل مسلمانوں کے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ کافروں کی سازشوں کو بے فتاب کریں اور اسلام کے بیتام امن کو عام کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ کافرون کی کوششیں کی سازشوں کو اور کافروں نے ہمیشہ فساد بیا کرنے کی کوششیں کی بیں۔ قرآن کا تبعرہ ہے:

والقينا بينهم العداوة والبغضآء الى يوم القيامة ط كلماً او قدوا نارًا للحرب اطفاها الله لا و يسعون في الارض فسادًا طوالله لا يحب المفسدين. (المائمة 64:55)

اس وقت الل كتاب على كا الخايا ہوا شر بے جس كى زو على بورى أمت مسلمه بدا شر سے جس كى زو على بورى أمت مسلمه بدا شروی كا الزام بے ادر اس الزام كے نتیج على أمت مسلمه كى صالح اور صاحب علم و تقوى افراد كونثانه بنا كرقل كيا جا رہا ہے۔ الل كتاب اسلام كو به وتعت كرنا جا ہتا ہے جس طرح انہوں نے اپنے غدیب كوكونے على لگا ہے اس لئے

بيغمبر امن سيهلا

انہوں نے انتہاء پندی اور دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ کیا مسلمان واقعی انتہاء بند اور دہشت گرد ہیں؟ آئے اس کا جائزہ لیں۔

### انتهاء بيندي

انتہاء پندی اگریزی کی اصطلاح Extremism کا ترجمہ ہے جو ہمارے ہاں بہلے پہل اخبارات میں استعال ہوئی پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہی گروہوں پر چہاں ہونے گئی۔ اگریزی زبان کا بیلفظ Extreme سے نکلا ہے جس کے متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں۔

انتہائی دور دراز' مرکز سے بعید ترین' سخت' شدید' انتہاء پیند' آخری سرے کا' انتہاء' حد' سرا وغیرہ۔ Extremism کے معنی'' انتہاء پیندی' غلو'' وغیرہ۔ (<sup>79)</sup>

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایبا رویہ جومعمول کے مطابق نہیں ہے کی معاشرے کے فکری وعملی پیانوں سے باہر اور تہذیبی صدود سے خارج ایبا رویہ جس میں دلیل اور افہام و تفہیم کی کوئی تخبائش نہ ہو۔ اس اعتبار سے منصفانہ جائزہ لیا جائے تو پید چانا ہے کہ اسلام انتہاء پندی نہیں بلکہ معمول کا ایک نظریۂ حیات ہے جو تعیر شخصیت اور استحکام اجتاعیت میں خاص کروار اوا کرتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کے اندر اعتدال و توازن ہے۔ قرآن کریم نے انتہاء پندی کوغلو سے تعیر کیا ہے۔ قرآن نے غلو سے منع کیا:

يآهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق.

(النساء 171:4)

اس کامعنی میہ ہے کہ حدے تجاوز کرنا۔ (80)

ایک اور لفظ ہے''الافراط'' جس کے معنی ہے کہ حد سے تجاوز کرنا۔'' تفریط'' کوتائی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ محاورہ ہے: ما فوطت فی کذا لینی میں نے فلال کام میں کوتائی نہیں کی۔(81)

الطرف ہے شئے کامنجا اس سے "التطرف" یعنی انہاء پندی سے نکا ہے۔(82) اسلام وین اعتدال وتوازن ہے:

عقا كر شي..... "يآهل الكتاب لا تغلوا في دينكم." (النماء 171:4) محكمه دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

www.KitaboSunnai.com

نی پاکستان کا ارشاد ہے: ''مجھے حد سے نہ بوھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم علیہا السلام کو

بڑھایا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔"(83) عبادات میں ۔۔۔۔۔ حدیث پاک میں ہے کہ تین صحابہ کرامؓ نے نیک نیتی کے

ساتھ رہیا ثبت کا ارادہ قرمایا: فقال احدهم اما انا فاصلی اللیل ابدا' وقال آخر انا اصوم ولا افطر وقال

آخر أنا اعتزل النسآء فلا أتزوج ابدا.

جب نبی پاکستان کواس بات کاعلم ہوا تو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا: من سب سب سب من کا مجمع میں میں میں میں اس کی زانہ مزمرہ انجمی مول اور

"میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار کرتا بھی ہوں اور رات کی نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں شادی شدہ ہوں جس نے میری سنت (طریقے) سے منہ موڑا وہ میری اُمت میں سے نہیں۔ "(84)

اخلا قیات میں ....الله تعالی کا ارشاد ہے:

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشى فى الارض موحاط ان الله لا يحب كل مختال فخور. (لقمان 18:31)

''لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ پھلا' زمین میں اترا کر نہ چل' کسی تکبر کرنے والے شخی خورے کو اللہ تعالی پیند (محبت) نہیں فرما تا۔''

واقصد في مشيك واغضض من صوتك طان انكر الاصوات لصوت الحمير. (لتمان 19:31)

معیشت میں .....الله تعالی کا فرمان ہے:

كلوا واشربوا ولا تسرفوا. (الاعراف 31:7)

'' کھاؤ پیواور اسراف نه کرو۔''

نبی پاک پائیلم کا ارشاد ہے:''جو چاہو کھاؤ اور جھ چاہو پیوالبتہ دو باتوں سے گریز کرواسراف اور تکبر ہے۔''<sup>(85)</sup>

بعض سلف رحمهم الله كا قول ہے كہ اللہ تعالى نے "كلوا والسربوا ولا تسرفوا"

اس آ دھی آیت کریمہ بیل سارے طب جمع کر دی۔(86)

اسراف کی ممانعت کے متعلق ملاحظہ ہو ..... النساء 6:4

اللدرب العزب نے تبذیر سے بھی منع فرمایا:

ولا تبذر تبذيراه ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين.

(بن اسرائيل: 17: 26 تا 28)

تبذیر کرنے دالے کو شیطان کا بھائی قرار دیا بعض کے ہاں تبذیر سے مراد ناجائز امور پر خرج کرنا ہے خواہ تھوڑا ہو اور جائز امور پر سب پچھ لٹا دینا ''اسراف' نہیں ہے جسے بید حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے۔ (87)

قرآن كريم في اعتدال وتوسط كا اعلان كيا كه دين اسلام اعتدال وتوازن كا دين

<u>\_</u>

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهدآء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا. (ا*لِقرة* 142:2)

چونکہ مسلمانوں کا اپنا نظام اقدار ہے اور اس پر مطمئن ہیں تو انہیں برور اس نظام کو ترک کرنے پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ مسلمان اپنے دین کے مطابق زندگی گزارتا چاہتے ہیں تو مغرب کوال سے کیا تکلیف ہے؟ مشکل مین ہے کہ مغرب بوری دنیا کو اپنا کلچر ویے پر اصرار کر رہا ہے اور جو محض گروہ یا ملک ایسا کرنے میں پس و پیش کرتا ہے تو اس پر انتہالیندی کا لیمل لگا کراس کے خلاف طاقت کا ستعال کیا جا رہا ہے کہی وہ فساد ہے جے قرآن پاک نے خشکی اور تری کا فساد قرآن یا کہ ہے۔

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. (الروم 41:30)

'' نشکی اورتری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد کھیل (ظاہر ہو) گیا ہے تا کہ اللہ تعالی ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔''

# دہشت گردی

مسلمانوں پرجس طرح عرصہ حیات تھ کیا جا رہا ہے اس کے نتیج میں نا اُمیدی اور مابیق کی ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ بعض مسلمان نوجوانوں نے کفر و الحاد کے اجتماعی تشدد کے جواب میں محدود اور انفرادی تشدد کی کارروائیاں شروع کی ہیں اس پر سارا مغرب چیخ اٹھا ہے اور اس انفرادی جوائی تشدد کو دہشت گردی کا نام دے کر مزید اجتماعی اور منظم دہشت گردی پر اُئر آیا ہے چونکہ اس کے پاس اسلحہ اور میڈیا کی طاقت ہے اس لئے مسلمانوں کومسلمہ دہشت گردی وقرار دیا جا رہا ہے۔ ان کا خون مبارح سمجھا جا رہا ہے لیکن مغرب اورمشرق کی طاقت رقومیں جو تخریب کاری کررہی ہیں اسے دہشت گردی کا نام نہیں دیا جا تا لہذا ہم دہشت گردی کی تعریف کریں گے۔

# دہشت گردی کا مفہوم:

وہشت گردی اصطلاح کے طور پر استعال ہونے والا لفظ ضرور ہے گر اس کی تحریف ابھی، تک جامع انداز میں سامنے نہیں آ سکی۔ مختلف ماہرین علوم نے اس کی تحریف کرتے ہوئے الگ الگ عناصر شامل کئے ہیں۔ وقت اور جگہ کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں ایک بات مشترک ہے وہ ہی کہ اس عمل میں تشدد اور تباہی کے ذریعے سیاسی مقاصد کا حصول ہی اصل روح ہے۔

دہشت گردی کی ایک سادہ ی تعریف یول ہوستی ہے:

'' دہشت گردی ایک ایب افعل ہے جس میں بڑی منصوبہ بندی اور سوچ و بچار کے بعد تشدہ ادر تابی کا مخصوص راستہ اپنایا جاتا ہے تاکہ خاص سیائ فرجبی یا لسانی ونسلی مقاصد حاصل کے جاشکیں۔ اگر یہ فعل مالی مقاصد حاصل کرنے کے لئے کیا گیا ہوگا تو ایجنسی فرکوریا ریاست کو بھاری مالی نقصان سے دوجار کر دے گا۔''(88)

ایک امریکن فلاسفر جن کن (Jenkins) کے نزدیک دہشت گردی کی تعریف یول

ہو کی

بيغمبر امن عيدة

''دہشت گردی نام ہے تشدد کئے جانے کا اور تشدد کے واقعات کے تسلسل کا تاکہ خوف کی فضاء قائم رکھی جاسے۔ضروری نہیں کہ تشدد کی ہے کارروائی انہی لوگوں کے خلاف ہو جو دہشت گردوں کے مخالف ثابت ہوتے ہیں زیادہ تر تشدد کا نشانہ بننے والے لوگ معصوم ہوتے ہیں اس لئے خوف کی فضاء دہشت گردی کا آخری مقصد نہیں بلکہ یہ تو ایک راستہ ہے اصل منزل تک جنبنے کا۔''(89)

According to "Encyclopedia of Britanica":

"The systematic use of terror or unpredicatable violence against governments, publics or individuals to attain a political objective." (90)

بعض علاء نے دہشت گردی کی تعریف بوں کی ہے۔ ''سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے قوت کے استعال کو دہشت

گردی کہا جائے گا۔''<sup>(91)</sup>

وہشت گردی کے بارے میں ہے بھی کہا گیا ہے:

'' دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر مشتبہ افراد کو کسی غیر جانبدارانہ عدالتی طیرقے سے ان کا جرم ثابت کئے بغیر کی طرفہ طور پر سزا دینے کی کوشش بھی دہشت گردی ہی قرار پائے گی۔''(92)

سزا دیجے کی تو 'ل' کی وہست کروں من کرار پانے گا۔ ایک متفقہ کمتب فکر کے مزد یک تھارن ٹن (Thronton) کی یہ تعریف قابل

'' دہشت کو برسراقتڈ ار ساس گروہ کے خلاف بعض ساس' معاثی و

معاشرتی نظریات تبدیل کرنے کے لئے دباؤ کے طور پر استعال کئے جانے کا نام دہشت گردی ہے اس میں تشدد کے استعال کی دھمکی بھی شامل ہے اور تشدد کا بھر پور استعال بھی۔''(93)

According to "Oxford Encyclopedia":

محكمه دلال rgrismuis a deliberate, emjustifiabile هندقان Tegrerism

random use of violence for political ends against protected persons." (94)

ہن فکلن نے دہشت گردی کی تعریف اپنی کتاب میں ہوں بیان کی ہے۔

"دیے محروی اور بے بی کے جواب میں سائی مقاصد کے لئے قوت کا استعال ہے جس کا ہدف کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مقابل قوت کو متوجہ بلکہ فائف کرنے کے لئے کوئی الی چونکا دینے والی کارروائی کرنا ہے جو نقصان بھی پہنچائے اور توجہ کو اس مقصد کی طرف مبذول کرانے کا ذریعہ ہے جس کے لئے تشدد کا ارتکاب کیا گیا ہے ای مبذول کرانے کا ذریعہ ہے جس کے لئے تشدد کا ارتکاب کیا گیا ہے ای گئے اسے طاقتور کے مقابلے میں کمزور کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ مودوی

"انسان خواہ مقاتلین ہول یا غیر مقاتلین ان کے حقوق کی فلاف ورزی میں طاقت کا استعال یا اس کی دھمکی دانستہ طور پر غیرقانونی طریعے سے ہواور اس کا مقصد معاشرے میں خوف و دہشت کھیلاتا ہوتو اسے دہشت گردی کہا جائے گا خواہ اس کا ارتکاب افراد کریں یا ان کی شظیم یا کوئی حکومت!"(96)

ایک ماہر والف نے اس کی تعریف بیک ہے:

"دہشت گردی کا خاص مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں اور کارروائیوں کے ذریعے ایک خاص علاقہ ریاست یا ملک میں رہنے والی اقلیتوں کے اعتاد کو متزلزل کر دیا جائے تا کہ ڈیادہ تر لوگ ائیے آ قاؤں یا اپنی حکومتوں سے متنفر ہو جائیں حتیٰ کہ ان کی علیحدگی کا عمل مممل اور نا قابل والیتی ہو جائے۔ ان کے مقاصد میں جہوری حکومتوں کو تا قابل برداشت حد تک تک کرنا ہے تی کہ دہشت گردلوگوں کے مطالبات من و عن قبول کر لئے جائیں۔ "(97)

According to "The World Book Encyclopedia":

"Terrorism is the use or threat of violence to

create fear and alarm. Most terrorists commit crimes to support political causes." (98)

امریکی پردفیسر اور ایک مثلاثی حق سکالر نوم چومسکی نے نومبر 2001ء میں اسلام آباد میں لیکچر دیا جس میں انہوں نے دہشت گردی کے بارے میں اظہار رائے کیا اور کہا: ''دہشت گردی کمزور کا ہتھیار ہے لیکن اسے زیادہ تر طاقتور استعال کرتا ہے۔''وق<sup>9</sup>

According to "Grolier's Encyclopedia":

"Terrorism is the sustained, clandestine use of violence, including murder, kindnapping, hijacking and bombing, to achieve a political purpose in popular usage, however, as influenced by politicians and the media, "terrorism is now increasingly used as a generic term for all kinds of political violence, especially as manifested to-revolutionary an desurrilla warfare Nevertheless not all political violence short of conventional war in terrorism."

آ کسفورڈ کنسائز ڈ ڈکشنری آف پالیکس کا بیا اقتباس حرف معتبر کہا جا سکتا ہے:

"حکومتوں یا اہل علم تجزیہ نگاروں کے درمیان اس کی کوئی متفق
علیہ تعریف نہیں ہے بالعوم جانی نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کو بیان
کرنے کے لئے یہ بلا استفاء کرے مغہوم میں استعال کی جاتی ہے جو
خودساختہ نیم سرکاری گروہ سیاس مقاصد کی خاطر انجام دیتے ہیں۔ بعض
اوقات وہشت گردی کا نیم سرکاری اداروں کے بجائے حکومتوں کے لئے
بھی کرے مغہوم میں استعال کی جاتی ہے۔ "(101)
نوم چومسکی نے بھارت میں فرنٹ لائن کے سیمینار میں اس موضوع پر بڑی کھری
کمری ما تیں کیں:

''دہشت گردی تشدد یا تشدد کی دھمکی کا نیا تلا استعال ہے جو دباؤ ڈال کر اور جبر یا خوف پیدا کرکے سیاسی نمہی یا نظریاتی نوعیت کے اہداف حاصل کرنے کے لئے کیا جائے۔''(102)

مولانا وحید الدین خال نے دہشت گردی، کی تعریف یہ کی ہے:

"دوہشت گردی اس مسلح کارروائی کا نام ہے جو کسی غیر حکومتی تنظیم
نے کی ہو یہ غیر حکومتی تنظیم خواہ کوئی بھی عذر پیش کرے مگر ہر حال میں
نا قابل قبول ہوگا۔"(103)

مختری کہ ہرمفکر نے دہشت گروی کی تعریف ایک مختلف انداز میں کی ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف پر ابھی تک انفاق نہیں ہو سکا تاہم سیاسی مقاصد کے لئے جارحانہ حلے کامفہوم اس میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پر اس سے یہی مراد لی گئی ہے۔ امریکہ کی وزارت دفاع کے ایک سابق فوتی و سیاسی تجزیہ نگار جان مور (John) ماریکہ کی وزارت دفاع کے ایک سابق فوتی و سیاسی تجزیہ نگار جان مور More) نے اینے مقالے ''اسلامی دہشت گردی' میں دہشت گردی کی یوں تعریف کی ۔

"Terrorism is the lawful use of threatened of force of violence against individuals or property to coerce or intimidate governments or societies, often to achieve political, religious or incological objectives." (104)

''سیاس یا نظریاتی مقاصد کے حصول کے لئے مخلف معاشروں' حکومتوں یا افراد کے خلاف غیر قانونی طور پر طاقت کے استعال کی دھمکی دہشت گردی کہلاتی ہے۔''

دہشت گردی کی یہ تعریف اگر درست ہے تو کم از کم کوئی مسلمان ملک گزشتہ عشرے میں اس قتم کی دہشت گردی کا مرتکب نہیں ہوا البتہ امریکہ اور اس کے حلیف اس دہشت گردی کے مرتکب ضرور ہوئے ہیں اور صدر امریکہ کا ''دفع خطر کے لئے بیٹنگی حملوں کا نظریہ'' (Doctorine of Prembtion) متذکرہ بالا تعریف کی روثنی میں دہشت کی

بدترین شکل ہے۔ بایں ہمہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر اور ان کی انتظامیہ بزعم خود دہشت گردی کے خلاف نبرد آ زما ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام خود اس وقت بدترین دہشت گردی کا شکار ہے۔ اپنے دفاع کے لئے کسی بامعنی حکمت عملی سے عاری اور تبی دامن ہے تو استعاری طاقتیں آ ہتہ آ ہتہ مقاومت اور دفاعی صلاحیت رکھنے والے اسلامی راستوں کے گرد گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہیں۔

# دہشت گردی کے اسباب اور اس کا تدارک:

دہشت گردی کے کیا اسباب ہیں؟ اصل مسئلہ ان اسباب کی کھوج اور ان کی اصلاح ہے جن کے نتیج میں ونیا کے بیشتر علاقوں میں بشمول امریکہ اور یورپ بغاوت اور بے چینی کی لہریں اُٹھ رہی ہیں اور مظلوم انسان اپنی جان پر کھیل جانے کے لئے مجور ہو رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہموں میزائلوں اور انسانی بستیوں پر آگ برسانے سے نہیں لڑی جاسکتی ہے جنگ تو ای نوعیت کی جنگ ہے جو غربت افلاس بیاری اور جہالت جیسے فتنوں کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ یہ غصہ اور طاقت سے نہیں حکمت اور تجہالت جیسے فتنوں کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ یہ غصہ اور طاقت سے نہیں حکمت اور تدبیر سے لڑی جاتی ہے۔ انسانی مسائل کی گرہ کشائی کا راستہ ترک کر کے بعض عسکری قوت سے جب بھی انسانوں کو دبانے کی کوشش ہوئی وہ ناکام رہی ہے۔ تشدد کو بڑھانے اور ظلم میں اضافہ کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور طریقہ نہیں کہ انتقام کی آگ میں جل کرعوامی تحریکوں کوقت سے کیلئے کی کوشش کی جائے۔

دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ دونوں انسانیت کے لئے لحہ فکریہ ہیں اور اس تحبیر سے جو حقیقی سبق سیکھا جا سکتا تھا اسے امریکی قیادت اور اس کی تکیل تھا منے والی صیبونی لابی نے امریکی قوم اور پوری دنیا کی آتھوں سے اوجھل کرنے کی بڑی منظم اور عالمگیر جدوجہد کی ہے اور مغربی میڈیا نے اس سلسلے میں بڑا ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ دہشت گردی ایک اخلاقی اور انسانی جرم ہے لیکن ہر جرم کی طرح اس کا مقابلہ جرم کے دہشت گردی ایک اخلاقی اور انسانی جرم ہے لیکن ہر جرم کی طرح اس کا مقابلہ جرم کے اسباب اور تائیدی عوامل کے تعین اور تجریئے کے بغیر ممکن نہیں۔ 11 ستمبر کے دل دہلا دینے والے واقعے نے بھی امریکی قیادت کی آئیس نہیں کھولیں اور اس نے حالات اور

معروضی جائزہ اور حقیقت پندانہ رحمل کی جگہ جذباتی اور بیجانی انداز میں اس انسانی تباہی کو بھی اپنے سیاس اور معاشی مقاصد اور مفادات کے حصول کے لئے بے دردی سے استعال کیا ہے۔ یہ تاکامی خود گیارہ متمبر کے حادثے کی تباہ کاری سے بھی بڑی تباہی کا باعث ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کی اصل نوعیت کو مجھا جائے اور کم از کم ان تمام انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے اور جنہیں حق و انصاف اور انسانی فلاح و سلامتی عزیز ہے وہ اسباب جنہوں نے دور جدید میں معاشرتی زندگی کے اندر اضطراب پیدا کر دیا ہے اور دہشت گردی کوفروغ دیا ہے مندرجہ ذیل ہیں:

#### 1- معاشی ناہمواریاں:

جدید دور میں معاثی ناہمواریوں کی وجہ سے محروم طبقات کے اندر اضطراب ہے پرانے زمانے میں مالدار اور محروم طبقات دونوں اپنی مادی خواہشات کو محدود رکھتے ہر طبقے کے لئے خوشیوں کے مواقع موجود رہتے تھے لیکن دور جدید میں لوگوں کی خواہشات اور تمنا کیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ پھر معاشی لحاظ سے امراء اور غرباء کے درمیان نفرت پیدا ہونے اور احماس محرومی کے تیز ہونے کے مناظر نظر آتے ہیں۔

ایک درندہ شکار کرکے پیٹ بھر لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے سو جاتا ہے کین ایک محروم انسان جب انقام پر آتا ہے تو وہ سب پھھتاہ کرنے پر بھی تشفی نہیں پاتا بلکہ وہ اس وقت تک اطمینان نہیں پاتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بھی خود کش بم کے ساتھ پارہ پارہ نہیں کر ویتا۔

لہذا ہم نے اگر دنیا سے تشددختم کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ دولت کو مصفانہ طور پرتقیم کیا جائے۔ محروم طبقات کی کم از کم ضروریات کو پورا کیا جائے امراء طبق اپنی امارت کے اظہار کو محدود کریں۔ اگر وہ عیش پرتی سے باز نہیں آتے تو اسے خفیہ رکھیں۔ ہوٹلوں میں مکانوں میں سواریوں میں محلوں میں سکولوں اور ہپتالوں میں فرق کو محدود کریں فاصلے کم کریں اور معاشرے سے ان تمام مظاہر کو دور کریں جن کی وجہ سے محروم طبقات کی دنیا میں ایک بیجان اور تلاحم بریا ہو جاتا ہے۔

اسلام نے اس بات کی طرف انسانوں کو بہت پہلے متوجہ کیا ہے۔ آ قائے نامدار

محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت محر مصطفى النيام نے فرمایا:

ان الله قد فرض علیهم زکوا تؤخذ من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم. (105) ''الله تعالی نے مسلمانوں کے مال پر زکو ق فرض کی ہے جو مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غرباء کولوٹا دی جائے گی۔''

2- سای مظالم: www.KitaboSumnat.com

ریڈ کر پورین کے سکالر پارچینی کا یہ بیان حال ہی میں امریکی اخبارات میں شائع

ہوا ہے:

''اگر آپ دہشت گردی کی اس صورتحال کو دیکھیں تو آپ اسے ایک سادہ کیک رُفا سیاس فیلے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے عوامل کا ایک مجموعہ اسے متحرک رکھتا ہے۔''

فلپائن کے صدر کے ایک مشیر Jose T. Almonte نے انٹرنیشنل ہیرالڈٹر بیون
کے جولائی 2002ء کے آخری ہفتے کے ایک شارے میں بہت کام کی بات کسی ہے۔
"دوہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے ناگزیر طور پر
سفارتی' ساسی' معاشی' مالیاتی اور ثقافتی اقدامات بشمول پولیس اور فوجی
اقدام کے کرنا ہوں گے۔ ترتی پذیر دنیا کے بیشتر حصول میں سکولر
ریاست اپنی ساسی آزادی' معاشی خوشحالی اور عدل و انصاف کے وعدوں
کو پورانہیں کرسکی ہے۔'

بات درست ہے لیکن آل مونٹے نے آدھی بات کہی ہے۔ سیکولرازم کی ناکامی اور ساجی رائن کی ناکامی اور ساجی انساف ہے۔ سیکولرازم کی ناکامی اور ساجی انساف سے محرومی کے ساتھ سیاس ظلم اور غیر ملکی قبضے بھی ایک اہم سبب ہیں۔ فلسطین سمیر وچینیا معیشان اور متعدد مقامات پر سیاسی غلامی استبداد اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ایک امریکی فوجی تسلط اور مداخلت بھی نفرت اور انتقام کی آگ کو ہوا دے

رہے ہیں۔صدر بش کی زبان سے بھی 11 ستمبرادر دہشت گردی کے اسباب کے سلسلے میں میرالفاظ نکل ہی گئے جو خود سنجر نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں نقل کئے ہیں:

س بن سے بو وو بر سے بیت ہایت ہایت کا کہ ان من ب سے بین ہات کا ''دیاس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ان مما لک کی خاموش حمایت کا تعاون حاصل ہوتا جو جارج ڈبلیو بش کے الفاظ میں'' دہشت گردی'' کی مخالفت کرتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں جو دہشت گردی

اصل سبب ظلم اور نانصافی کا وہ نظام ہے جس میں فلسطین پر اسرائیل ناجائز طور پر قیض ہوکر وہاں ریاتی دہشت گردی کررہا ہے۔کشمیر پر بھارت کا تسلط ہے اور وہ ریاسی وہشت گردی کررہا ہے۔

۔ کے روں رہ ہے۔ گویا عالمی سطح پر امریکہ کی بالادی کے منصوبے اور بوری عسکری ساسی معاثی اور **خافق بلغا**ر ہی وہ اصل سب ہے جس نے مجبوراً انسانوں کو بغاوت اور پھرخود تشدد پر اُ بھارا

# 3- سائنسي اورعسكري ترقى ميس كي:

ال من من تاریخ اسلام پر نظر رکھنے والے بعض مخلص لوگ بھی موجودہ حالات کا فلط تاریخی تجزید کرتے ہوئے بیمحسوں کرتے ہیں کہ جب سے ہم عسکری نیکنالو جی میں غیر مسلم اقوام سے پیچے ہوئے اس وقت سے ہمارا زوال شروع ہوگیا تھا اس سلسلے میں وہ اپنے تئیں کچھ موں دلیاں بھی دیتے ہیں مثلاً ان کا خیال ہے کہ برصغیر میں مغلوں کا زوال عی اس وجہ سے شروع ہوا کہ ان کی ہم عصر غیر مسلم اقوام ایجادات و اختر اعات میں ترقی کر رہی تھیں جبہ مغل حکم ان ابھی تیر و تلوار پر ہی قناعت کئے ہوئے تھے۔ ان کی تیاریاں برحتی جا رہی تھیں وہ زمین سے نصاء تک کی تنجیر میں منہمک تھے ایسے میں عصری سائنسی برحتی جا رہی تھیں۔

ایک عام لبرل آدی سے لے کر ہمارا حکمران اور معروف دانشور طبقہ بی مجھتا ہے کہ ہم نے ابھی اتنی سائنسی معاشی اقتصادی اور عسکری ترقی نہیں کی تھی کہ آج کی دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ یا الی کسی سامراجی طاقت سے پنجہ آزمائی کر سکتے اس لئے سب

بيغمبر امن عيالا

ہے پہلی ضرورت یہی ہے کہ ہم سائنسی اور معاشی میدان میں زبردست ترقی کریں تب ہی ہم امریکہ اور طاقتورمما لک کی دہشت گردیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔(<sup>107)</sup>

ہم امریکہ اور طاقتور ممالک کی دہشت گردیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔(107)

یہ سب درست ہے لیکن پھر بھی اصل چیز ایمان ہے اگر ایمانداری ہے ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں جب قرن اوّل ہی ہے اسلام کا پھریرا آ دھی ہے زائد دنیا پرلہرانے لگا تھا تو کیا اس وقت ہم اسلح اور فیکنالو بی کے لحاظ ہے اپنی ہم عصر اقوام ہے سبقت حاصل کئے ہوئے تھے؟ اسلام کے غلبے کی ابتدائی جنگ ہی ان حالات میں شروع ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لئے نہ کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی تیر تلوار اور گھوڑ ہے لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت اور تو کل علی اللہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کافر اقوام پر فتح

کیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ سائنسی و عسکری اور علمی ترقی کی ضرورت نہیں ہے بیاتو۔ ہر صورت ہونی جاہئے جتنی بھی ممکن ہو کیونکہ بیا قرآن کا حکم ہے:

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل. (الانفال 60:8)

کویا سائنسی وعسری ترقی میں کی دہشت گردی کا ایک سبب تو ہوسکتا ہے لیکن سائنسی ترقی میں کی دہشت گردی کا ایک سبب تو ہوسکتا ہے لیکن سائنسی ترقی میں کا فروں پر برتری حاصل کرنے تک بیٹے رہنا 'کا فروں کی غلامی قبول کر لینا یا اسے ہی غلبہ و نصرت کا بنیادی سبب سجھنا ہے بھی اسوہ رسول الینا کیا و عمل صحابہ رضوان التعلیم اجمعین کے خلاف ہے۔

#### 4- بالهمى اتحاد كا فقدان اور غدارى:

دہشت گردی کے اسباب یقینا بہت سے ہوں گے اور ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں پر جب بھی دہشت گردی ہوئی تو اس کی ہمیشہ ایک بڑی اہم اور بنیادی وجہ رہی اور وہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد کا فقدان باہمی کشت و خون اور غداری ہے۔ آج ہم موجودہ دہشت گردی کی وجہ عالم اسلام کی کمتر سائنسی ترقی کو قرار دیتے ہیں تو پھر تاریخ میں مسلمانوں پر ایسے بھی مواقع آئے کہ جب وہ طاقت و تعداد اور وسائل ہر لحاظ سے کافرول پر برتر تھے یہاں تک کہ وہ پوری دنیا پر غالب تھے لیکن غدار یوں نے انہیں نقصان عظیم پہنجایا۔

آج طالبان حکومت کے خاتے میں بھی غداری نے ہی سب سے برا اور اہم رول ادا کیا اس کے بغیر امریکہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود کچھ نہ کرسکتا تھا جو اس نے اب کر کے دکھایا۔ غرض جب اپنوں کی غدار یوں کی بیصور تحال ہوتو پھر ایسی قوم کو تو ایک معمولی طاقت بھی آسانی ہے دہشت گردی کا نشانہ بنا کمتی ہے۔

مسلمانوں کے باہمی اختلافات بھی ان پر دہشت گردی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔
کافروں میں باہمی اختلاف جتنا بھی زیادہ ہولیکن جب کوئی کافر ملک مسلمانوں کے
مقابلے میں آتا ہے تو باقی کافر اپنے تمام اختلاف بھلا کرمسلمانوں کے اس دشمن کافر ملک
کی پشت پر آموجود ہوتے ہیں جبکہ مسلمان ایسے موقعوں پر اپنے مسلمان ملک کو تنہا چھوڑ
دیتے ہیں جس سے وہ مسلمان ملک کافروں کی دہشت گردی کا نشانہ بنآ ہے۔(108)

#### 5- ذرائع ابلاغ كا غلط استعال:

ذرائع ابلاغ جس قتم کے پروگرام نشر کرتے ہیں ان کی وجہ سے جنسی خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ اس تمام صورت حال کی وجہ سے ہماری سوسائی میں ایک اضطراب برپا ہے اور یہ اضطراب جرائم کے ارتکاب اور تشدد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور جولوگ تشدد اور دہشت گردی اور جرائم نہیں کر سکتے وہ ڈپریش کا شکار ہوتے ہیں۔

الكثرائك ميڈيا اس وقت جلتی پرتیل كا كام كر رہا ہے۔ ہمارے میڈیا ہے جو ڈراے نظر ہوتے ہيں اس میں عشق مستی اور پھر شادی اور اغواء كے سوا كچھ اور نہيں ہوتا اس كے سوا اگر كچھ ہوتا تو وہ تشدد كے مظاہرے ہوتے ہيں چنا نچہ بچوں كا مرغوب كھيل سے ہوكر رہ گيا ہے كہ وہ فائرنگ كريں اور دوسرے بچوں كو نڈھال كر ديں يافل كر ديں۔ سے بي جب بڑے ہوں تو تشدد نہ كريں گے تو اور كيا كريں گے؟

اس وقت ذرائع ابلاغ جارے مطمئن معاشرے کے اندر تلاظم برپا کر رہا ہے۔ پیاس اور بے چینی پیدا کررہا ہے لیکن ہارے مخاران کار مغرب کی نقالی میں اس تباہی کی راہ پرآئکھیں بند کرکے دوڑ رہے ہیں۔

6- فطرت کی کجی:

دہشت گردی کا ایک سبب بعض افراد اور گروہوں کی فطرت کی بجی ہوتی ہے کیونکہ

ييغمبر امن عليال

ایے لوگوں کی پرورش و پرداخت ایے حالات اور ماحول میں ہوتی ہے جس میں وہ اپنا علاوہ دوسروں کو امن و چین سے زندگی گزارتے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان افراد اور گروہوں کو جب جہاں اور جینا موقع ملتا ہے اپی فطرت کے مطابق دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ فطرت کی ہے کہ کسی عام فرد میں بھی پائی جاستی ہے عوام وخواص کے گروہوں میں بھی پائی جاستی ہے اور حکمران طبقے کے افراد میں بھی پائی جاستی ہے۔ وجود میں آنے کا ایک اہم سبب Suppression یعنی کی گردہ کو دبا کر رکھنا ہے اس کی حق تلفی کرنا ہے۔ اس کے نتیج میں اس گروہ کا ردگل زیادہ شدید ہوکر دہشت گردی کی حد میں داخل ہوسکتا ہے۔ عصر حاضر کی بعض دہشت گردتح یکیں اس

Suppression کا نتیجہ ہوتی ہے۔ (109) 7- احساس محرومی:

دہشت گردی کا ایک اہم سبب بعض افراد یا گروہوں میں اس طرح کے احساس محروی کا پیدا ہو جاتا ہے جو انہیں دہشت گردی پر آ مادہ کر دے۔ دہشت گردی کمی انبی بالادی قائم رکھنے کے مقصد سے بھی وجود میں آتی ہے تاکہ کوئی اسے بھی چیلنے کرنے کی ہست نہ کر سکے۔ ریاستی دہشت گردی کے پیچے بالعموم یہی سبب کارفرما ہوتا ہے۔ (110)

### 8- علماء كى مخالفت:

وہشت گروی کے پیچے جوعوال کارفر ما بین ان بیل سے ایک علاء کی مخالفت بھی ہے۔ یہودی جو پوری دنیا میں اپنے دائن کے ذریعے طے شدہ نظام کو امریکی نع ورلڈ آرڈر کی صورت میں نافذ کرنا چاہتا ہے اور دنیا سے اسلام کو مسلمانوں کو نابود کرنا چاہتا ہے اور دنیا سے اسلام کو مسلمانوں کو نابود کرنا چاہتا ہے ان کے ان ارادوں کو علاء کرام بھتے ہیں اور اس وقت یہی علاء دنیا کو ان (یہود یول) کے نایاک ارادوں سے آگاہ کر رہے ہیں اور ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں ہی جونکہ یہ لوگ اس عمل کو ناپند کرتے ہیں اس لئے علاء کو مزا دینا چاہتے ہیں کہ سے ہمارے ارادوں کے سامنے کوں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے سے ہمارے ارادوں کے سامنے کوں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے علاء کے وجود کو ختم کرنے اور دینی مداری کو نقصان پینچانے کے لئے وہ این۔ تی۔ اور استعال کو تیں اور فرقہ واریت پھیلانے والی فرقہ پرست تنظیموں کو استعال کو استعال

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کررہ ہیں یوں علاء کوخم کرنے کی غرض سے دہشت گردیاں ہوتی رہتی ہیں۔(111) ان اسباب کا جائزہ لینے سے پتہ چلا ہے کہ دہشت گردی کمزور اقوام پر کی جاتی ہے ادر طاقتور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے اسے استعال کرتے ہیں۔

ہے اور ہو وراپ ساموں کی حقیقت ہے آگاہ ہونے کے بعد ہر ذی شعور انسان میں وجنا ہے دہشت گردی کی حقیقت ہے آگاہ ہونے کے بعد ہر ذی شعور انسان میں وچنا ہے کہ مسلمانوں اور پوری اُمت مسلمہ کوکس لئے دہشت گردی کی حوصلہ تکنی کرتے ہیں۔ تعلیمات مسلم معاشرتی قدریں اور انسانی جذبے دہشت گردی کی حوصلہ تکنی کرتے ہیں۔ نیز مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی: احب للناس ما تحب لنفسک کر'' آئی ذات کے لئے جو کچھ پند کرتے ہو وہی دوسرے انسانوں کے لئے بھی پیند کرو۔'' اور یہ بھی تھم دیا گیا:

اعدلوا هو اقرب للتقوى. (المائدة 2:5)

''وہ ہرکام میں انساف سے کام لیں بھی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔'' اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ مادی وسائل اہل ثروت سے لے کر معاشرے کے پیماندہ طبقوں تک نتقل کرتا رہتا ہے اور اپ حزاج اور احکام کی رو سے وہ انسانیت کا

دین ہے اور اس کے احکام کا بڑا محوریہ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو فساد اور زیادتی ہے منع کرتا ہے اس لئے مسلمان اپنی طبیعت اور اپنے دین کی نوعیت کے اعتبار سے مجموعی طور پر دہشت گردی کے مرتکب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دہشت گردی کی سر پرتی کر سکتے ہیں۔

معیشت اور سیاست بیل شریک کیا۔ ریائی امور بیل ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا اور فات و منتقر بیل کوئی فرق روا نہ رکھا۔ جہاں مسلمان بطور اقلیت آباد ہوئے وہاں بھی انہوں نے عمدہ معاشرہ تفکیل دیا کریائی قوانین کی پابندی کی اور دیگر باشتدوں کو فوائد پہنچائے اور ان کے لئے مشکلات کوجنم نہیں دیا۔ ان سب حقائق کے باوجود مسلمانوں اور فاص طور سے بوری اُمت مسلمہ کو کوں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے کہ مغربی برلین فاص طور سے بوری اُمت مسلمہ کو کوں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے کہ مغربی برلین

اليكثرونك ميذيا ففيد ادارے مزيد برآ ل مغربي مفكرين بھي حقائق ہے آ تحصيل موعد هركر مسلمانوں كو دہشت كرد بنانے كى سرتو ركوشش كر رہے بيں۔ ايدا كيوں ہے؟ اس سازش کے پیچے کیا کیا عوال کارفر ما ہیں؟ ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے تاہم اتنا ضرور کہیں گے کہ بید الل مغرب کی اپنی بھیلائی ہوئی وباء ہے جسے وہ مسلمانوں کے دامن میں ڈال کر اپنی کرتو توں اور کارستانیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ چند حقائق ملاحظہ فرمائے جو اہل مغرب کی فساد پروری کا منہ بولتا ثبوت ہیں:

بیبویں صدی کے نصف اوّل میں مغربی دہشت گردی کا اظہار اس طرح ہوا کہ اسلامی ریاستوں کو قومیت ( نیشتارم ) کے نام پر گلڑے گلڑے کر دیا گیا۔ جب چھوٹی چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کو کمزور پایا تو آئیس اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے لڑایا اور عالمی دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کی حفاظت کے بہانے سے پہلے ان کے وسائل پر اور آخرکار ان کے علاقوں پر قبضہ جمالیا جس کی تازہ مثال عراق کویت جنگ ہے جس کے نتیجہ میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کویت قطر سعودی عرب اور بحرین میں مقیم ہیں اور اب یہ نیا استعار تہذیبی اور شفافی یلغار سے نئی دہشت گردی میں مصروف ہے اور مسلمانوں کو بین الاقوامیت کا جھانیا دے کر اسلامی تہذیب کوختم کرنے کے دریے ہے۔

3 فروری 1972ء کو نا یجیریا کے حکمران مرتلامحہ کوتل کر دیا گیا۔ بریکیڈیئر مرتلامحہ کوتومی مفادات عزیز تھے اور وہ امریکہ کے دوست نہ تھے۔ امریکہ کو اندیشہ تھا کہ آئندہ مرتلامحہ کی قیادت میں نا یجیریا تیل کے بائیکاٹ میں شریک ہوگا اس لئے انہیں رائے سے ہٹا دیا گیا۔(112)

حالیہ سالوں میں مغربی افواج اور ان کے بور پی اتحادیوں نے بوسنیا میں جوخون کی ہولی تھیلی اور نہتے مسلمانوں اور پُرامن شہریوں کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اُتارا' اس کی مثال انسانی تاریخ میں شاید عی طے۔ اس سلسلے میں معروف مغربی صحافی جان سوین کہتے ہیں: ''مجھے نہیں معلوم تھا کہ لندن سے دُھائی گھنٹے کے فاصلے پر قلب بورپ میں نازیوں کو مات کر دینے والے نسل کشی کے ہولناک مظالم کی رپورنگ کرنا پڑے گی۔''(113)

اپریل 1996ء میں چیجنیا کے مردآ بن اور آزادی کے ہیرو جوہر داؤد کوشہید کر دیا

گیا۔ جوہر داؤد کی شہادت احیائے اسلام کے خطرے سے نیٹنے کے لئے روس اور امریکہ کی متحدہ کوششوں اور سازشوں کا علامتی اظہار تھی۔ باوثوق ذرائع کی اطلاع کے مطابق چیچن جدد جہد آزادی کے اس عظیم رہنما کو منظر سے ہٹانے کا فیصلہ صدر کنٹن اور صدریلسن کی گزشتہ ون ٹو ون ملاقات میں ہوا۔(114)

اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی اور خون ریزی کا گھناؤنا کاروبار شروع کر رکھا ہے جو بدترین انسانی المیہ ہے۔ پرولیریا بدترین دہشت گردی کا ابنائے ہوئے ہے۔ وہ کالے مقامی باشندوں کو دہشت زدہ بھی کرتا ہے ہمسایہ افریقی ممالک میں بھی خوف و ہراس پیدا کرتا ہے اور انگولا میں برسر پیکار دہشت گردوں کو اڈے ہتھیار تربیق سہوتیں اور مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ امریکہ کی نظر میں معتبر ہے۔ (115)

امریکی دہشت گردی کا سب سے خطرناک پہلو حالیہ دنوں میں سامنے آیا کہ ماضی میں تو وہ می آئی اے کے ذریعے قل و غارت کراتا اور حکومتوں کے تنفتہ الثنا تھا لیکن اب خلیج کی جنگ ہے اس نے کھلی ننگی جارحیت اختیار کر لی ..... امریکہ ہی وہ ملک ہے جس نے دنیا بجر میں کرائے کے قاتلوں (Mercenaries) کا نظام روشناس کرایا۔ آج لوگ کرائے کے کسی قاتل کی خدمات حاصل کرکے اپنے کسی بھی حریف کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ (116)

یہ چند حقائق آ تکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہیں کہ جو غیر سلم طاقتیں اُمت مسلمہ کو ہر قیمت پر دہشت گرد قرار دینے کے لئے دن رات سازش میں معروف ہیں' ان کا اپنا کردار دہشت گردی کے حوالے سے کیا ہے؟ ان حقائق سے ہماری اس رائے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ غیر مسلم اپنی دہشت گرد سرگرمیوں کو چھپانے کے لئے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں کیونکہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد وہ مسلمانوں کو اپنا حقیقی حریف تصور کرتے ہیں اور اسی لئے آئییں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔

ان تمام حقائق سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہرطرح کے ظلم و جبر استبداد اور دہشت گردی سے روکتا ہے اور جو محض کسی بھی وجہ سے دہشت

گردی میں ملوث ہوتا ہے وہ اس کا انفرادی فعل ہے جیسے وہ دوسرے بہت سے ہُ ہے کام کرتا ہے اس لئے کسی بھی فرد کی ذاتی دہشت گردی یا فساد کو پوری اُمت کا فعل قرار دینا قانونی ' اخلاقی اور تہذیبی ہر لحاظ سے درست نہیں ہے بلکہ اس کے برعس اُمت مسلمہ ایک پُرامن ادارہ ہے جو خود بھی پُرامن حالات میں زندہ رہنے کا متنی ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ اگر ہمیں کہیں تشدد یا دہشت گردی کی کوئی شکل دکھائی دیتی ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے امر کی سلامتی کے ادارے کی محقق جوی دا فیس رقمطراز

''اسلامی تنظییں اس وقت تشدد پسندی کی راہ پر چل نکلتی ہیں جب ان پر پُرامن سیاسی ماحول میں کام کرنے کے تمام دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ پھر یہ قوت کے ذریعے حکومتیں جڑسے اکھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔''

اتی امرکی وضاحت دہشت گردی کے انسداد کی امریکی رپورٹ میں بھی کی گئی ہے کہ اس رپورٹ میں بھی کی گئی ہے کہ اس رپورٹ میں جن تنظیموں کا ذکر ہے اس کا بیہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس تنظیم کے تمام ارکان دہشت گرد ہیں بلکہ ان تنظیموں کے چند افراد الیمی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے ہیں وہی جھوٹا سا گروہ اس رپورٹ کا موضوع ہے۔ (۱۱۲)

یہ غیر مسلم محققین کی ان آراء سے بھی ہماری رائے کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمان ملت اسلامیہ کی حیثیت سے دہشت گردنہیں ہیں فہ بی جنونیوں کا چھوٹا سا گروہ ایسی غیر انسانی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ گروہ بھی انسانی بربادی کا حصہ ہے اس لئے اس کے افراو کو مورد الزام تھہرانے کی بجائے ان کی اصلاح کی جائے تا کہ یہ افراد بھی انتقام کی دنیا سے نکل کر مہذب انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں اس روئے زمین سے دہشت گردی ختم ہواور انسان پُرسکون زندگی بسر کریں اس روئے زمین سے دہشت گردی



# لائحهمل — دہشت گردی کا علاج بذریعہ جہاد

### جہاد کا لغوی معنی:

جہاد کا لفظ جہد سے مشتق ہے جہد فتح (زبر) کے ساتھ معنی وسعت اور جھد رفع (غیر) کے ساتھ معنی وسعت اور جھد رفع (پیش) کے ساتھ مشقت میں مستعمل ہوا ہے۔ ان دونوں مادہ ہائے اشتقاق کی روشی میں جہاد کا مفہوم ہوگا کہ وہ امر خیر جس میں انتہائی طاقت اور وسعت صرف کی جائے اور ہر شم کی تکلیف و مشقت برداشت کی جائے۔ علاوہ ازیں علاء نے یوں بھی تعریف کی ہے:

الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو و وهو ما يعبر عنه بالحرب في العرف الحديث والحرب هي القتال المسلح بين الدولتين فاكثر. (118)

''جہد'' کے تمام مشتقات (صیغوں) میں بنیادی طور پر لغوی معنی کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود رہے گا مثلاً اگر''جہد'' سے جہاد بنایا جائے گا تو اس وفت اس صیغہ میں دو طرفہ کوشش کا معنی بالخصوص لمحوظ خاطر رکھا جائے گا اور اگر اس سے لفظ اجتہاد بنایا جائے تو پھر اس میں انتہائی دبنی کوشش کا مفہوم لمحوظ خاطر رکھا جائے گا۔

### جہاد کی شرعی تعریف:

اصطلاح میں جہاداس محنت وکوشش اور سعی بلیغ کا نام ہے جواعلائے کلمتہ اللہ یعنی دین کی سربلندی کے لئے کی جاتی ہے خواہ یہ کوشش انفرادی ہو یا اجتماعی زبانی ہو یا قلمی مالی ہو یا جانی لیکن بہر حال اس انتہائی جدوجہد اور کمال درجہ کی محنت و کوشش میں نصب العین غلبہ دین ہونا چاہئے ورنہ اس کوشش کوشریعت کی نظر میں جہاد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آ ب مالی اللہ هی العلیا حدیث پاک میں ہے کہ آ ب مالی اللہ (119) هو الجهاد فی سبیل اللہ (119)

ندکورہ تعریف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لفظ جہاد ایک خاص اصطلاح ہونے کے ساتھ ایک ایسے وسیع مفہوم کا حامل ہے جس میں غلبہ دین کے لئے کی جانے

والی زبانی' مالی' جانی' انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کی محنت و کوشش شامل ہے کیکن اسے ملکورہ صورتوں میں سے کسی ایک ہی صورت کے ساتھ مختص کر لینا اس طرح غلط ہے جس طرح اعلائے کلمتہ اللہ کے علاوہ ہر طرح کی اچھی جدوجہد کو''جہاد'' کا نام دینا غلط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں جانی جدوجہد قال عموی طور پر دیگرتمام قسموں سے افضل

اس لئے قرآن وسنت میں اکثر و بیشتر غلبہ دین جانی طور پر کی جانے والی سعی بلینے کو لفظ جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کثرت استعال کی وجہ سے بہت سے علاء فقہاء محدثین ومفسرین رحمہم اللہ نے جہاد بمعنی قال کے ساتھ اس کی اصطلاحی تعریف کی ہے۔ مثلاً فقہاء احناف کے ہاں جہاد کی تعریف یہ ہے۔

"هو الدعاء الى الدين الحق و قتال من لم يقبل بالمال والنفس. "(120) فقهائے شافعیہ کے نزدیک !

"هو قتال الكفار لنصرة الاسلام. "(121)

ای طرح فتہائے مالکیہ اور حنابلہ و اہل ظاہر کے نزدیک بھی جہاد کی اصطلاحی تعریف فدکورہ تعریف کے مختلف نہیں۔ اس بات کو محوظ رکھنا چاہئے کہ فقہاء کا جہاد کی اصطلاحی تعریف کو کفار کے خلاف قال تک محدود کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ جہاد بمعنی قال استعال ہوا ہے اور فقہاء کرام کی چیز کی حدیث میں کثرت استعال کے پیش نظر اس پر کئی حکم لگاتے ہیں اور لفظ ''جہاد'' بھی اس کی ایک مثال ہے کہ اس کے قال کے معنی میں بکثرت استعال نے اسے قال تک محدود کر دیا اگر چہ لفظ جہاد کا مفہوم وسیع ہے جسے علامہ ابن تیمیہ ابن حجر اور ابن القیم رحمہم اللہ کے اتوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی ہر وہ محنت و کوشش جو کسی نہ کسی پہلو سے غلبہ اتوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کی ہر وہ محنت و کوشش جو کسی نہ کسی پہلو سے غلبہ دین کے ہو جہاد کہلاتی ہے۔

# مقاصد جهاد

#### 1- حقوق کا دفاع:

عزت و مال و جان اہل وعیال کھر (علاقہ و وطن) کا تحفظ ہر انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ دنیا کا کوئی قانون یا اخلاقی ضابطہ کسی فرد یا جماعت کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی کے ان بنیادی حقوق کو یامال کرے۔

اسلام حفوق انسانی کا سب سے بواعلمبردار ہے اس لئے اسلام نے ان حقوق کے دفاع کو نہ صرف جائز کہا ہے بلکہ فرض قرار دیا ہے:

و قاتلوا فی سبیل الله الدین یقاتلونکم و لا تعتدوا. (البقرة 190:2) اگرکوئی شخص ان امورکو بجالاتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ حدیث

> پاک ہے: :

من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون اهله فهو شهید. <sup>(123)</sup>

### 2- ظلم كابدله:

دفاع ظلم کرنا اسلامی تعلیم کا حصہ ہے الله تعالی کا ارشاد ہے:

اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. (انج 40:39)
یاد رہے کہ انسانی فطرت سلیمہ کی بھی ظلم کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں اور
یکی وجہ ہے کہ انسانی فطرت کے ترجمان (اسلام) نے ظلم کی کی صورت کو بھی ناجائز قرار
دیا ادرظلم کو دور کرنے کا تھم دیا:

واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم.

(البقرة 191:2)

ال آیت کریمہ میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جس طرح کفار مکہ نے تمہیں مکہ سے نکالاتم بھی انہیں مکہ سے نکال باہر کرو۔ اس آیت کی روشیٰ میں فتح مکہ کے بعد نبی

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ييغمبر امن سي

پاکستان نے غیرمسلموں کو مکہ سے نکال دیا۔ مزید دیکھے: البقرة 246:2-

4- مظلوموں کی مدد:

اور اگر کہیں مسلمانوں پرظم ہورہا ہوتو صاحب استطاعت مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا اور انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات ولانا فرض ہے جس کے لئے جہاد کیا جاتا ہے۔ فرمان الی ہے:

والذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الذين فعليكم النصر الاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. (الانفال 73:8)

مزيد لماحظه بو:

ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله. (الساء 75:4)

آیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. (البقرة 178:2)
مظلوموں کی مدد کے حوالہ سے یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اگر کی خطہ میں غیر
مسلموں پرظلم ہوتو مسلمانوں پر بفقر استطاعت یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی
مدرکریں کیونکہ اسلام ظلم کی کوئی صورت برداشت نہیں کرتا خواہ مسلمانوں پر ہورہا ہو یا غیر
مسلم

### 5- اعلائے کلمنه الله يا غلبه دين:

این کثر فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے:

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كلهُ لله. (الانفال 39:8) وقاتلوهم..... الآية (البقرة 193:2) "اى يكون دين الله هو الظاهر العالى على سائر الاديان."<sup>(124)</sup>

مديث مبادكه ب:

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله.

جھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برخی نمیں اور یہ کہ میں اللہ کے رسول بیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بيغمبر امن مسالل

کریں لہذا جب لوگ ایبا کریں گے تو وہ اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیس گے ۔ سوائے اس کے کہ جو اسلام کا حق ہے اور ان کا اخروی حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

اس حدیث کے مصداق حضرت ربعی بن عامر صحابی نے رسم کو مقصد جہاد بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا:

والله جاء بنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله.

"لوگوں کو بندوں کی غلامی سے تکال کر اللہ کی غلامی کی طرف بلاتے ہیں۔"

6- فتنه فساد کی سرکوبی:

قرآن مجید نے فتنہ و فساد کا خاتمہ بھی جہاد کے اغراض و مقاصد میں شامل قرار دیا

وقتلوهم حتى لا تكون فتنةً و يكون الدين الله. (البقرة 193:2)

فتنہ سے مراد وہ مزاحت اور قوت ہے جو تبلغ و اشاعت اسلام کی راہ میں آڑے آئے جس سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف مدافعانہ جنگ کا قائل نہیں بلکہ اسلام کی اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے جارحانہ جنگ کرنا ضروری ہے تا آئکہ الی رکاوٹیمیں ختم ہو جا کیں اور اللہ کا دین غالب ہو البتہ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آئیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں ان پر ہاتھ نہ اُٹھانا چاہئے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اسنے عقیدہ دین یا فد ہب سے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں کوئکہ اسلام قبول کر لیں کوئکہ اسلام قبول کر ایس کا جا سکتا۔ (125)

### 7- داخلی امن و انتحکام:

سن معاشروں و موں اور ملکوں کو اندرونی سازشوں اور تخریب کاریوں کا شکار بنا کر انہیں کم ورکرنے اور مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کو جمیشہ سے ایک کارگر ہتھیار کے طور پر استعال کیا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس صورت پر قابو پانے کے لئے بعض شرائط اور حدود و قیود کے ساتھ داخلی طور پر بھی جہاد کو مشروع قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

انما جزآء الذين يحاربون الله و رسوله ويسعون في الارض فسادًا محكمه دلائل وبرابين سے مزين متنوع ومنفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلافٍ او ينفوا من الارض ط ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عدابٌ عظيمٌ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيمٌ. (المائدة 33:5-34)

الله اور اس كے رسول الله اور الله كرتے ہيں اور مكان كرتے ہيں اور مكت ميں اور مكت ميں اور مكت ميں اور مكت ميں فساد كرنے كے دوڑتے ہيں ان كى يمى سزا ہے كہ وہ قل كے جائيں يا ان كا ہاتھ اور ايك خالف ياؤں كاث ديا جائيں يا ان كا ہاتھ اور ايك خالف ياؤں كاث ديا جائے يا مك سے نكال ديئے جائيں۔''

داخلی امن و امان اور استحکام مملکت کے لئے حضرت ابوبکڑ کے وہ اقدامات نہایت اہمیت کے حامل میں جوبعض مرتدین اور منکرین زکوۃ کے خلاف آپ نے گئے۔

اس واقعہ کے اندر محض ڈکیتی کی ہی واردات نہیں بلکہ کر وفریب سے لوٹ مار قتل اور ارتداد بھی شامل ہے اور بیسب کچھ اللہ اور اس کے رسول میں ہیں ہے جنگ اور فساد فی الارض کے شمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا مجر مانہ سازشیں اسلامی حکومت سے غداری بخاوت بیسب کچھ اللہ اور رسول خدا میں ہے جنگ اور فساد فی الارض کے شمن میں آ سکتے ہیں۔ (126)

8- عهد شكني كي سزا:

اگر کوئی قوم مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے اپنے کسی معاہدے کی واضح طور پر خلاف ورزی کرے تو اس عبد محتی کے جرم میں اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فى دينكم فقاتلوا ائمة الكفرلا انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون آلا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدء وكم اول مرةط اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. (التوبر 10:9-14)

''اوراگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو تا کہ وہ باز آ جا نمیں۔ بے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ييغمبر امن سالله

شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ بھلاتم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو گے جنہوں نے اپی قسموں کو تو ڑ ڈالا اور رسول کیا تھا کہ کو جلاوطن کرنے کا پکا ارادہ کرلیا اور انہوں نے تم سے چھیڑ چھاڑ پہلے شروع کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہتم اس سے ڈرو بشرطیکہتم ایمان رکھتے ہو۔''

مزيد و مَكِيعَةِ: الانفال 8: 55 تا 58

جب ہم مقاصد جہاد پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مقاصد کے اندر کہیں بھی دہشت گردی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ امن وسلامتی اور مجرموں کی سرکوئی می مقاصد جہاد میں شامل ہیں۔

کیا جہاد وہشت گردی ہے؟

قال کے سلسلے میں نبی پاک سائیلم کی جو ہدایات ہیں وہ انسانی تاریخ میں منفرد اہمیت کی حال ہیں۔ جہاد کے ادارہ کے خلاف جومہم چلائی جا رہی ہے اور اسے جس طرح دہشت گردی کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے وہ سراسر بد نبتی اور تعصب پر ببنی ہے۔ وشمنوں نے مجابدین کے لئے جہادی کا تحقیری لفظ استعال کیا اور ہمارے وانشور بھی دشمنوں کی اطاعت میں جہاد کی بجائے جہادی کی اصطلاحیں استعال کر رہے ہیں۔ نبی پاک بیائیلم نے جو ہدایات (قال و جہاد کے لئے دیں) ان کی تفصیلات میں ہیں:

غیر اہل قال کو نقصان پہنچانے ہے منع کیا۔ نبی پاک میلی اللہ قال اور غیر اہل قال اور غیر اہل قال اور غیر اہل قال کا فرق واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ غیر اہل قال کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ عورون بچوں بوڑھوں بیار گوشہ نشین زاہد معبدوں اور مندروں کے مجاور اور پجاری وغیرہ کو قبل نہ کیا جائے۔ آپ میلی ایم کو قبل نہ کیا جائے۔ آپ میلی ایم کے مجابدین کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا:

الا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلاً صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضُموا غنابكم و اصلحوا وأحسنوا ان الله يحب المحسنين. (127)

 تی ہے ہاتھ آ جائے سب کو ایک جگہ جمع کر دؤ نیکی اور احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پہند کرتا ہے۔'' پند کرتا ہے۔''

اسی کھرح:

نهى رسول الله عَلَيْكِ قتل النسآء والصبيان. (128)

اہل قال کے حقوق:

اسلام نے اہل قال کے بارے میں بھی کچھ آ داب وحقوق مقرر کے بین ان کی تفصیلات ہوں بین:

غفلت میں حملہ کرنے کی ممانعت اہل عرب عموماً شب خون مارتے تھے رسول اللہ میں اللہ میں حملہ کرنے کی ممانعت کی۔ میلیڈیلم نے اس عادت کو بند کر دیا اور صبح سے پہلے حملہ کرنے کی ممانعت کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کان اذا جاء قوما بلیل لم یغر علیهم حتی یصبح (129) ''رات کی بجائے صبح کے وقت جہاد شردع کرتے۔''

رات فی جانے رہے وقت بہاد سروں سے۔ آگ میں جلانے کی ممانعت: حدیث پاک میں ہے آپ کیٹی اور نے فرمایا:

لا ينبغى ان يعذب بالنار الإرب النار.

''آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اور کسی کو سزاوار نہیں۔''

ایک مرتبہ نبی کریم میں اللہ ہے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا کہ فلال دد آ دمی ملیس تو ان کو جلا دینا لیکن جب ہم (جہاد) کے لئے روانہ ہونے گئے تو آپ میں اللہ فرمانا:

ان امرتكم ان تحرقوا فلانا و فلانا وان النار لا يعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما. (130)

'' میں نے تھم دیا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو جلا دینا مگر آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا اس لئے اگرتم ان کو پاؤ تو قتل کر دینا۔'' قتل صبر کی ممانعت: حضرت ابوابوب انصاریؓ روایت کرتے ہیں:

-3

بيغسبر امن عيرالم

سمعت رسول الله عَلَيْكُ نهى عن قتل الصبر. (131)

''میں نے رسول اللہ اللہ اللہ میں سنا ہے کہ آپ نے قتل صبر (باندھ کر مارنے) سے منع فرماما۔''

#### لوٹ مار کی حرمت:

جنگ خیبر میں صلح ہونے کے بعد بعض نوجوانوں نے لوث مار شروع کی تو یہودیوں کے سردار نے اس بات کی شکایت کی۔ اس پر نبی کریم میلی اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا:

لا يحل لكم ان تدخلوا بيوت اهل الكتاب الا باذن اهله ولا ضرب نساءهم ولا اكل اثمارهم اذا اعطوكم الذي عليهم.(<sup>132)</sup>

''الله نے تمہارے لئے یہ جائز نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں ہیں با؛ اجازت تھس جاؤ اور ان کی عورتوں کو مارو پیٹو اور ان کے پھل کھا جاؤ حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ دے چکے۔''

ایک دفعه سفر جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا تو آنخضرت میلی کھم ہوا تو آپ نے دیگچیاں الٹ دینے کا تھم دیا اور فرمایا: ان النہبة لیست ماحل من الممیتة (133)

''صرف غیروں کا مال انتہاء کی مجبوری میں استعال کرنے کی اجازت دی گئی ۔'' تقی۔''

### تباه کاری کی ممانعت:

افواج کی پیش قدمی کے وقت فصلوں کوخراب کرنا' کھیتوں کو نباہ کرنا' بستیوں میں قتل عام اور آتش زنی کرنا' اسلامی نقطۂ نگاہ سے ناجائز ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. (الِقرة 205:2)

اسلام نے صرف خصوصی حالات میں ضرورت کے تحت درختوں کو کاشنے اور

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بيغمبر امن علوالا

جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے بعنی ان امور میں کوئی مصلحت ہو۔

مثله کی ممانعت:

وشمن کی لاشوں کو بے حرمت کرنا اور ان کے اعضاء کو قطع و برید کرنے کو بھی اسلام

نے سختی سے منع کیا۔عبداللہ بن بریدانصاری رضی اللہ عنه روایت کرتے ہیں:

نهى النبي مُلْيَكِمُ من النهبي والمثلة. (134)

مجاہدین کو روانگی سے پہلے آپ میں نے نصیحت کرکے فرمایا:

لا تغدروا و لا تغلوا و لا تمثلوا. (135) "برعهدی نه کرؤ غنیمت میں خیانت نه کروادر مثله نه کرو-"

قل اسیر کی ممانعت:

فَحْ مَدَ كَ مُوقَع بِرِ نِي كُرِيمَ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ولا تجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن اسير و من اغلق بابه

لھو آمن. (<sup>136)</sup> ''کی زخمی برحملہ نہ کیا جائے' کس بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے' کسی قید**ی کو** 

ں ری چرملہ نہ تیا جائے ہی جائے ہی جائے ہوئے ہا بیپی نہ یا جائے ہی ہیں۔ قتل نہ کیا جائے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے وہ امان میں ہے۔' تجاج بن یوسف نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرؓکوکی قید**ی کوق**ل کرنے کا تھم

عبان بن یوسف سے ایک دفعہ سنرے سبد ملا بن سرو ک سیدل و مل وسط ہوں۔ ویا تو انہوں نے جواب دیا:

ما امرنا بهذا يقول الله تعالى "حتى اذا النخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فدآء. " (محمد 4:47)

"قدى كومقيد ركھويا احسان كركے رہاكرويا اس سے فديد لے كر چھوڑ دو-"

قتل سفیر کی ممانعت:

سفراء اور قاصدول کے قل کو بھی نبی الرحت والامن میلائی نے منع فرمایا۔مسلمہ کذاب کی طرف سے دوآ دی (قاصد) گنتا خانہ پیغام لے کرآ پینلائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پینلائی نے فرمایا:

اما والله لو لا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما. (137)

''اگر قاصدوں کوقتل کرناممنوع نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔'' به ثابت موا كه جب اسلامي ممالكت مؤكوئي سفير داخل موتو اس كو برقتم كى صانت مل جائے گی اس کی جان ٗ مال و متاع کی حفاظت ہو گی۔

### بدعهدی کی ممانعت:

نقض عہد اور معاہدین پر دست درازی کرنے کی ندمت میں بے ثار احادیث آئی ہیں۔حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها کی روایت ہے کہ آ ب مالله الله عنم مایا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة (138)

''جوکسی معاہد کوفل کرے گا' اس کو جنت کی بوتک نصیب نہ ہو گی۔''

ایک اور حدیث میں حار خصلتوں کو نفاق کی علامت قرار دیا ان میں سے ایک "اذا عاهد غدر" بھی ہے لین جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔

لكل غادر لواء يوم القيمة يرفع له بقدر غدرة٬ الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامة. <sup>(139)</sup>

''ہر غادر اور بدعهدی کرنے والے کے لئے قیامت کے روز اعلان کرنے کے لئے ایک جسنڈا ہوگا اس کی بدعہدی کے مطابق گاڑھ دیا جائے گا۔ یاد رکھوسردار قوم غدر (خیانت) کرے اس سے بڑا غدار کوئی نہ ہو گا۔''

# بدهمی اور انتشار کی ممانعت:

عرب لوگ جب دور جاہلیت میں جنگ کے لئے نکلتے تو بنظمی کا شکار ہوتے راستوں کو تنگ کرتے اور آبادیوں کو پریشان کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم بیانی کو اس بات کی شکایت پینی کدمجاہدین میں بدهمی پھیلی ہوئی ہے منزل کو تنگ کر رکھا ہے تو آپ ساتھیا نے اعلان فرمایا:

من ضيق منزلاً او قطع طريقا فلا جهادله. (140) ''جوکوئی منزل کو تنگ کرے گا اور راہ میروں کولوٹے گا اس کا جہاد نہیں ہو گا۔''

#### شور و هنگامه کی ممانعت:

عرب لوگ جنگ میں اتنا شور کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے جنگ کا نام'' وفی'' پڑ

كيا تھا۔ اسلام نے اس بات سے منع كيا۔ حضرت ابوموى اشعرى فرماتے ہيں:

"كنا مع رسول اللهُ عَلَيْكِ فلما اذا شرفنا على واد هللنا و كرنا وارتفعت

اصواتنا فقال النبي عَلَيْكُ اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائب انه معكم انه سميع قريب ."(141)

### وحشانه افعال کے خلاف عام ہدایت:

دور جاہلیت کے برعکس نبی مرم میں جب جہاد کے لئے مجابدین کو روانہ کرتے تو

#### فرماتے:

"اغزوا باسم الله و في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغذوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تعلوا ولا تقتلوا وليدا. "(142)

خلیفہ اوّل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف فوجیس روانہ کیس تو ان کو

درج ذیل دس مدائتیں دی تھیں جن کومؤرخین محدثین نے نقل کیا ہے:(143)

- 1- عورتیں بچے اور بوڑھے قتل نہ کئے جائیں۔
  - 2- مثلہ نہ کیا جائے۔
- 3- راہبوں اور عابدوں کو نہستایا جائے اور نہ ان کے معابد مسار کئے جائیں۔
  - 4 کوئی کھل دار درخت نہ کاٹا جائے اور نہ کھیتیاں جلائی جائیں۔
    - 5- آبادیاں نہ وریان کی جائیں۔
    - 6- جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔
    - 7- برعہدی سے ہرحال میں احتراز کیا جائے۔
- 8۔ جولوگ اطاعت کریں تو ان کی جان و مال کا وہی احترام کیا جائے جومسلمانوں کی جان و مال کا ہے۔
  - 9- اموال غنيمت مين خيانت نه كي جائـ
  - 10- جنگ (جہاد) میں بیٹھ نہ پھیری جائے۔

ان احکام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جنگ (جہاد) کو ان تمام وحشیانہ افعال سے پاک کر دیا جو اس عہد میں جنگ کا ایک غیر منفک جزو بے ہوئے تھے۔ اسیران جنگ اور سفیر کا قل معابدین کا قل مجروطین جنگ کا قل غیر الل قال کا قل اعضاء کی قطع و ہریڈ مر دوں کی بے حرمتی آگ کا عذاب لوث مار اور قطع طریق فسلول بستیوں کی تخریب بدعہدی و پیان فسکی فوجوں کی پراگندگی و بنظمی لڑائی کا شور و ہنگامہ سب کچھ آئین جنگ کے خلاف قردر دیا گیا اور جنگ صرف ایس چیز رہ گئ جس میں شریف اور بہادر آدمی دشن کو کم سے کم نقصان پہنچا کر اس کے شرکو دفع کرنے کی کوشش

اس اصلاحی تعلیم نے دو سال کی قلیل مدت میں جوعظیم الشان نتائج پیدا کئے ان کا بہترین نتیجہ فتح کمہ ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ہر طرف امن و امان کا ماحول پیدا ہوا۔

# پینمبرامن الیام کی جنگی پالیسی

محن انسانیت و بنا کے جنگی پالیسی کا اساسی کلیہ یہ تھا کہ خالف عضر کا خون بہانے کے بجائے اسے بے بس کر دیا جائے تا آ نکہ یا تو وہ تعاون کرے یا مزاحمت چھوڑ دے چنانچہ حضور کیا تا ہے کہ ابواب کو جن محققین ومفکرین نے ہمارے سامنے بے نانچہ حضور کیا ہے ان میں ارض ہند و پاک کے ایک مایہ ناز فرزند ڈاکٹر محمد اللہ ہیں۔ موصوف نے سرور عالم النظیم کی جنگی پالیسی کو یوں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

''اصل میں آنخضرت الکیلیائی نے دشمن کو نیست و تابود کرنے کے بچائے مجبور کرنا پیند فرمایا۔''

دوسرمی جگه لکھتے ہیں:

''آنخضرت میلیدیم کی سیاست قریش کو تباہ و نابود کرنے پرنہیں بلکہ بالکل محفوظ رکھ کر ہے بس اور مغلوب کر دینے پر مشتل تھی۔'' اپنے اس نظریہ کو فاضل محقق نے حضور میلیدیم کی اختیار کردہ تدابیر کی تفصیل دے کر

اورسلسلۂ واقعات برتبرہ کرکے بومی خوبی سے ثابت کیا ہے۔

دراصل پنیمر امن میانیا کو اگرچہ چار و ناچار میدان کارزار میں اُتر نا پڑا کیونکہ شہادت کہ اُلفت کے باہر باہر سے کوئی راہ نصب العین کی طرف نہ جاتی تھی لیکن آپ میانی زمین کے طرف نہ جاتی تھی لیکن آپ میانی زمین کے طرف نے بجائے روحوں کو فتح کرنا چاہتے تھے آپ میانی آبا توار کے زور سے بدنوں کو مطبع بنانے کے بجائے دلیل سے دماغوں کو اور اخلاق سے دلوں کو مخر کرنا چاہتے تھے۔ آپ میانی کم اصل معرکہ رائے عام کے میدان میں تھا اور اس میدان میں حریفوں نے زک اُٹھائی اور تیزی سے بازی ہارتے چلے گئے۔ جنگی کارروائی اس تصادم کا بہت چھوٹا جزء ہے جو پنیمبر امن میانی کو اُمن وشمنوں سے پیش آیا۔

د میسے کہ غزوہ خیبر کی مہم کے دوران میں حضرت علی کو پیغیبرامن میلی الم نے علم خاص عنایت فرماتے ہوئے کیا تاکید کی تھی؟ فرمایا: "اے علی اگر تمہارے ذریعے سے ایک مخص کو بھی ہدایت ہوگئ تو بیتمہارے لئے سب سے بری نعت ہوگ۔ " نعنی اصل مقصود وحمن کا جانی نقصان ادر خونریزی نہیں ہے بلکہ فوقیت اس بات کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کے دل و د ماغ میں تبدیلی واقع ہواور وہ نظام امن کو قبول کرلیں۔ بینمایاں جنگی انداز ہم نے محض بطور نمونہ پیش کیا ہے ورنہ ایسے شواہد کی کی نہیں جن سے پیغیر امن میں کا بنیادی نقطة نظر سامنے آجاتا ہے۔ جنگ جوئی اور خوزیزی کرنے والے لوگ معلوب الغضب اور جلدباز ہوتے ہیں بخلاف اس کے ہم آپ اللہ کا کو شندے عرم اور لمے حوصلے سے آراستہ یاتے ہیں اور آپ ملائل کی جنگی پالیسی میں قوت کے استعال کے بجائے حکمت و زبر کی کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حکمت و زبر کی کا اس سے بردا ثبوت اور کیا ہوگا کہ حضور مانیم مدینه میں جاتے ہی مختلف عناصر کو جوڑ جاڑ کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں' منظلم مدینه میں جاتے ہی مختلف عناصر کو جوڑ جاڑ کر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں' سی انقلابی نظریے پر بغیر ایک قطرهٔ خون بہائے نظام ریاست کو یوں استوار کر دینے کی مثال ساری تاریخ میں نہ مل سکے گی۔ صحیح معنوں میں غیر خونی (Blood Less) انقلاب ہمیں یہی ایک ملتا ہے جس کی بنیادوں میں انسانی خون کا ایک قطرہ نہ گرا اور جس کی نع ك يقرون مي كسى الك فرزندا وم كالاشه شامل نهين - يدمجيرالعقول واقعه خود بيغمبر امن منتسلم کی مخصوص خان کا ترجمان ہے۔

ييغمبر امن علاللا

# بغیمر امن میلادم کی جنگوں میں جانی نقصانات کے اعدادوشار:

پنیبر امن بینیم کی دہ سالہ جنگی کارروائیوں کی یہ خاص نوعیت جانی نقصان کیک اعدادہ شار سامنے کی استعمال کے اعدادہ شار سامنے رکھنے سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ مانتا پڑتا ہے کہ آپ ملکتا ہے نہ می مخوزین کا اصول سامنے رکھا اور برائے نام حد تک قلیل جانی نقصان کے ساتھ دس لا کھ مربع میں رقبہ کی سلطنت قائم کر دکھائی۔ آپ کی جنگی کارروائیوں میں طرفین دس لا کھ مربع میں رقبہ کی سلطنت قائم کر دکھائی۔ آپ کی جنگی کارروائیوں میں طرفین

ے کام آنے والے افراد کی تعداد درج ذیل ہے:

| مسلمانون كانقصان | , • .                         | •                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | نام غزوه یا سربیه             | تمبرشار                                                                                                          |
| (25,7)           |                               |                                                                                                                  |
| 22               | غزوهٔ بدر                     | -1                                                                                                               |
| 70               | غزوة أحد                      | 2                                                                                                                |
| 6                | غزوهٔ احزاب                   | -3                                                                                                               |
| 18               | غزوهٔ خیبر                    | -4                                                                                                               |
| 12               | سريه موبته                    | -5                                                                                                               |
| 2                | غزوهٔ فتح مکه                 | -6                                                                                                               |
| 6                | غزوهٔ حنین و طائف             | -7                                                                                                               |
| 136              | کل تعداد                      | ,                                                                                                                |
|                  | 70<br>6<br>18<br>12<br>2<br>6 | (شهيد)  22  34' ده اَبدر  70  44' ده اُحد 6  50 احزام احزاب  18  18  12  12  12  12  2  34' ده اُحْتِين د طا الف |

سات غزوات وسرایا میں دونوں طرف سے کام آنے والے افراد کی کل تعداد 422 ہے۔ عام طور پر مورضین ادر سیرت نگاروں نے رسول الله الله الله کے غزوات وسرایا کی تعداد 82 کھی ہے جو کہ درست نہیں۔ غزوات کی تعداد صرف سات ہے البتہ حیات طیبہ کی تمام چھوٹی بوی کارروائیوں اور نقل و حرکت کی تعداد 82 ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

|          |                | ر اللحن علياتها                                                                                                                                        | F - 4500                                                                                                                           |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شهداء کی | كأرروائيون     | كارروائيول كالمقصد                                                                                                                                     | تمبرثار                                                                                                                            |
| تعداد    | کی تعداد       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|          | 5              | تبليغ اسلام اور بحيل معابدات                                                                                                                           | -1                                                                                                                                 |
|          | 3              | بت فنکنی کی مہمات                                                                                                                                      | -2                                                                                                                                 |
| 19       | 10             | وثمن کی طرف سے ڈاکہ زنی کے                                                                                                                             | -3                                                                                                                                 |
|          |                | بعدمسلمانوں كا تعاقب                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|          | 5              | ذاتی نوعیت کے واقعات قل                                                                                                                                | -4                                                                                                                                 |
| · —      | 6              | غلط جنی کی بناء پر پیش آنے                                                                                                                             | -5                                                                                                                                 |
| ··-      |                | والے تصادم                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| 73       | 38             | سرحدول کی حفاظت کیلئے کی گئ                                                                                                                            | -6                                                                                                                                 |
|          |                | كارروائيان                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| 82       | 8              | وتمن کی طرف سے دھوکا دہی اور                                                                                                                           | -7                                                                                                                                 |
|          |                | بغاوت کے واقعات                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| 136      | 7              | جنگین (غرزوات وسرایا)                                                                                                                                  | -8                                                                                                                                 |
| 310      | 82             | کل تعداد                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|          | 19 — 73 82 136 | Distribution     Text (section)       —     5       —     3       19     10       —     5       —     6       73     38       82     8       136     7 | الله الله اور المحيل معاہدات 5 الله الله اور المحيل معاہدات 5 الله الله اور المحيل معاہدات 5 الله الله الله الله الله الله الله ال |

82 کارروائیوں میں دونوں طرف سے کام آنے والے افراد کی کل تعداد 1161 ( قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب "رحمته للعالمین میں اور مولاناصفی الرحمٰن کی "الرحیق المختوم" سے لیا گیا ہے۔) پس پیغیر اس میں اللہ مدنی زندگی میں پیش آنے والی 82 کارروائیوں میں طرفین سے کام آنے والے تمام افراد کی کل تعداد 1161 ہے۔

82 کارروائوں میں کام آنے والے افراد کی بیمجر العقول تعداد اس زمانے کی ہے جس زمانے میں انتقام در انتقام کی شکل میں ہونے والی طویل جنگوں میں لاکھوں انسانوں کی ہلاکت ایک معمولی بات مجمی جاتی تھی۔

## امن پیند "مهذبول" کی امن پیندی:

آئے ایک نظر آج کے نام نہاد مہذب واعیان تہذیب اور امن بند بورپ کی رزم آ رائیوں پر ڈالیں اور دیکھیں کہ کس کی تلوار عالم انسانیت کی دشمن ہے؟ اور کون انسانیت کا دشمن ہے؟

- 1- 30 سالہ جنگ (1618ء تا 1648ء) اس میں جرمنی فرانس آسٹریا سویڈن وغیرہ نے حصہ لیا اس میں صرف جرمنی کے ایک کروڑ بیس لا کھ آ دمی مارے گئے۔ (رسول رحمت ابوالکلام آزاد ص 783)
- 2- 1857ء کی جنگ آ زادگی ہند میں انگریزوں نے 27 ہزار مسلمانوں کو پھانسی دی اور اس کے علاوہ سات دن تک برابر قل عام ہوتا رہا جس کا کوئی حساب وشار نہیں۔ (تاریخ ندوۃ العلماءُ از محمر جلیس 4/1)
- 3- امريكه فانه جنگى (1861ء تا 1865ء) تك جارى ربى اس مين 8 لا كه افراد مارى مبن 18 لا كه افراد مارى من 184)
- 1907ء کی ہیک کانفرنس میں غیر مقاتلین کو تحفظ دینے کا معاہدہ ہوا کیکن اس معاہدے کے بعد جب متحدہ ریاست بلقان اور ترکی کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں دو لاکھ چالیس ہزار غیر مقاتلین مسلمان تکوار کے گھاٹ اُ تار دیئے گئے۔ (الجہاد فی الاسلام مودودی مل 571)
- جنگ عظیم اوّل (1914ء تا 1918ء) میں مجموعی طور پر 75 لا کھ افراد ہلاک ہوئے اور ایک کھرب 86 ارب ڈالر کے وسائل حیات نذر آتش کئے گئے۔ (جہانگیر انسائیکلوپیڈیا آف جزل تالج' ص 381)
- 1918ء میں سوویت یونین نے قازقتان پر قبضہ کیا تو وہاں کی تمام مساجد اور دی میں سوویت یونین نے قازقتان پر قبضہ کیا تو وہاں کی تمام مساجد اور دیا دی مدارس منہدم کر دیئے۔ علاء اور اساتذہ کو فائزنگ اسکواڈ کے سامنے بھون دیا گیا۔ ان ظالمانہ کارروائیوں میں دس لاکھ قازان مسلمان شہید ہو گئے۔ (اُردو دُائِسٹ جولائی 1995ء)
- جنگ عظیم دوم (1939ء تا 1945ء) میں مجموعی طور پر ساڑھے چار کروڑ انسان محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائے محکمہ

ہلاک ہوئے۔ صرف ایک شہر شالن گراڈ میں دی لاکھ افراد لقمہ اجل ہے۔ جرمنی میں ساٹھ لاکھ انسان کیس چیمبروں کے ذریعے ہلاک کئے گئے۔ بیک وقت چار براعظموں بورپ امریکہ ایٹیا اور افریقہ پر مسلسل چھ بری تک اس منحوی جنگ کے مہیب سائے چھائے رہے۔ چار براعظموں کے انسٹھ ممالک (پچاس اتحادی اور 9 مہیب سائے چھائے رہے۔ چار براعظموں کے انسٹھ ممالک (پچاس اتحادی اور 9 محودی) آپس میں دست وگر ببان ہوئے جن میں سے صرف ایک ملک امریکہ کا اس جنگ میں تین کھرب ساٹھ ارب ڈالر کا خرچہ ہوا۔ (ماہنامہ قوی ڈانجسٹ لاہور جولائی 1995ء)

1945ء میں جدید تہذیب و تمدن کے تین بڑے علمبرداروں (امریکہ کے ٹرومین کر میں برطانیہ کے چرومین کر میں کہ جرفیاں اور روس کے سالن) نے جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم گرا کر آبادی سے بھرے یہ وونوں شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیئے۔ (ماہنامہ قومی ڈائجسٹ لا ہور جولائی 1995ء)

9- 1946ء میں بوگوسلاویہ میں کیونسٹوں نے 24 ہزار سے زائد مسلمانوں کو تہ تنفی کیا، سترہ ہزار سے زائد مساجد و مدارس مسار کئے۔ (ماہنامہ مجلّمہ الدعوة لا بور فروری 1993ء)

10- 1979ء تا 1989ء کے دوران روس نے نے افغانستان میں 15 لا کھ مسلمان شہید کئے۔ (کتاب اشراط الساعنة مص 59)

11- اپریل 1992ء تاستمبر 1992ء صرف چھ ماہ میں بوسنیا میں ڈھائی لا کھ مسلمان شہید کئے گئے' پانچ لا کھ بے گھر کئے گئے' بچاس ہزار عصمت مآب مسلمان خواتین کی آبروریزی کی گئی۔ (ہفت روزہ تکبیز کراچی' 4 مارچ 1993ء)

12- 1992ء میں اسرائیل نے فلسطین کے شہر صابرہ اور شتیلہ کیمپوں میں پچاس ہزار مسلمان شہید کئے۔ (کتاب اشراط الساعیة من 60)

13- 1992ء کے بعد اب تک بوسنیا' کسودو ادر چیچنیا میں بانچ لا کھمسلمان کفار کے ہاتھوں شہید ہو تیکے ہیں۔ (کتاب اشراط الساعیة' ص 59)

14- 7 اكتوبر 2001ء تا 12 نومبر 2001ء صرف ايك مهينه پانچ دنوں ميں امريك نے

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

افغانستان میں 90 ہزار بے گناہ مسلمان مرد عورتیں اور بیچے شہید کے (امریکہ کا زوال ص 43) اور بیسلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

15- حالیہ عراق کی جنگ میں امریکی جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے قتل و غارت کے واقعات میں ایک مخاط اندازے کے مطابق تین لاکھ افراد آتش و آئن کی نذر ہوئے۔ مزید تفصیل کے لئے محمد صالح مغل کی کتاب ''امریکہ کا زوال'' دیکھئے۔ (ہفت روزہ تکبیر 26 دیمبر 2001ء)

قارئین کرام! بیداعدادوشار وہ ہیں جو مختاط اندازے کے مطابق حیطہ شاریس لائے جاسکے ہیں اور جو اس کے علاوہ ہیں ان کی تعداد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانے ہیں۔ اب اقوام مغرب کی مکاری وعیاری قابل داد ہے کہ ایک طرف 82 غروات و سرایا میں 1161 افراد کے جانی نقصان سے دس لا کھ مربع میل پرسلطنت قائم کرنے والے پیجبر امن سکھیا ہا منہارے نزدیک (نعوذ باللہ) خونی پیجبر ہیں ان کی تلوار انسانیت کی وشمن ہے ان کی تعلیمات سے بوئے خون آتی ہے ان کا لایا ہوا وین قصاب کی وکان ہے اور ان کا دیا ہوا فلفہ جہاد دہشت گردی اور فساد فی الارض ہے اور دوسری طرف صرف 15 رزم آرائیوں فلفہ جہاد دہشت گرد و فروں افراد کو بے درینے قتل کرنے والے دہشت گرد خونوار درندے اور قصاب سے مہذب امن پند اور انسانیت کے خیرخواہ ہیں؟
درندے اور قصاب سے مہذب امن پند اور انسانیت کے خیرخواہ ہیں؟

**∕\$** 

# انسانی حقوق کا تحفظ — امن عالم کا ضامن

دور حاضر میں انسانی حقوق کی بات ایک فیشن کی صورت اختیار کرگئ ہے اور اس کا سبب وہ ظلم و جور ہے جو انسان نے روا رکھا ہے اس لئے انسان کے بارے میں خود انسان کے درمیان بار بار یہ سوال پیدا ہوتا رہا ہے کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں؟ بقول مولانا مودودیؒ:

'' قانون فطرت نے ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے لئے اگر غذا بنایا ہے وہ صرف غذا کی حد تک ہی اس پر دست درازی کرتا ہے کوی ء درندہ ایبانہیں ہے جو غذائی ضروریات کے بغیر بلاوجہ جانوروں کو ہلاک کرتا ہو۔ انسان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے بے نیاز ہوکر اس کی دی ہوئی قو توں سے اپنی ہی جنس پرظلم ڈھانے شردع کر دیئے۔ ایک اندازہ کے مطابق انسان کے اس کرہ ارضی پر آنے سے آن تک تمام حیوانات نے اشے انسانوں کی جان نہیں کی جتنی انسانوں نے صرف دوسری جنگ عظیم میں انسانوں کی جان لی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کی جان کی جہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کے بنیادی حقوق کی کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں کی جبنیادی حقوق کی کوئی تمیز نہیں ہوتا ہے کہ انسان تی نے اس سلسلہ میں انسان کی رہبری کی اور پیغیروں کی وساطت سے انسانی حقوق کی واقفیت بہم پہنچائی ہے۔ '(144)

ی رہا ہے ہاں ہوتا ہے ہیں واجب اور جائز کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور اس سے مراد ذمہ داری بھی ہوتی ہے جوکسی اور نسبت سے اس پر عائد ہوتی ہے۔ حقوق و فرائض کا گہراتعلق ہے۔ اگر ایک کے حقوق ہیں تو دوسرے کے فرائض بن جاتے ہیں۔

دور حاضر میں انسانی حقوق کے شعور کا ارتقاء:

حقوق انسانی کے اسلامی تصور پر گفتگو کرنے سے قبل دور حاضر میں حقوق کے شعوری ارتقائی تاریخ کا سرسری جائزہ لے لیس تو مناسب ہوگا تاکہ انسانی کوششوں کا نقص اور الہامی ہدایت اکمال کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

1- بنیادی حقوق کی جدوجید کا اصل آغاز گیارہویں صدی ش برطانیہ ش ہوا جہال 1037 عیسوی ش شاہ کان ریڈ (Conrad-II) نے ایک منثور جاری کرکے پارلیمنٹ کے اختیارات متعین کے۔ اس منثور کے بعد پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات میں توسیع شروع کردی۔

1188ء میں شاہ القانسونم (Alfonso-ix) سے جس بے جاکا اصول تسلیم کرا لیا گیا۔ انگلتان میں شہنشاہ جان (King John) نے 1215ء میں جو میکنا کارٹا جاری کیا تھا' وہ دراصل اس کے امراء کے دباؤ کا متجہ تھا۔ اس میں زیادہ تر امراء کا بی مفاد تھا۔ اس کے متعلق ہنری مارش (Henry Marsh) کہتا ہے: ''بوے بوے جا گیرداروں کے ایک منشور کے سوااس کی کوئی حیثیت نہتی۔''145)

1350ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے میکنا کارٹا کی تویش کرکے قانونی چارہ جوئی کا قانون پاس کیا جس کے تحت کی شخص کو عدالتی کارروائی کے بغیر زمین سے بے دخل یا قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے سزائے موت بھی نہیں دی جاستی تھی۔

1679ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے جس بے جاکا قانون پاس کر لیا جس سے مقام شہر یوں کو تحفظ حاصل ہوا اور 1689ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے قانون حقوق Bin) of Rights) منظور کیا۔ یہ برطانوی دستوری تاریخ کی اہم ترین دستاویز ہے اس قانون پر بہت سے مفکروں نے تبعرہ لکھا۔

2- انقلاب فرانس کے بعد "منثور حقوق انسانی" Declaration of the Rights کیت اسلام میں انسانی " آزادی مساوات کی ساوات کی مالیت اسلام ساوات کی اعلان کا تصور ووٹ کا حق قانون سازی کا افتیار وغیرہ کا اثبات کیا گیا۔ اس پر امریکی اعلان آزادی بہت اہم واقعہ ہے۔ اس اعلان آزادی کا مسودہ تھا میں جفرین Sefferson کا تیارشدہ تھا جو انگریزی مقکرین بالخصوص جان لاک کے نظریات پر منی تھا۔

1789ء میں فرانس کی قوی آمبلی نے انسانی حقوق کا منشور منظور کیا۔ 1792ء میں "The Right of Man" تقائم میں ایک کتابچہ بعنوان

شائع کیا جو ایک مآخذ کے طور پر استعال ہوتا رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور متعدد یور بی ممالک میں بنیادی حقوق کو دساتیر میں شامل کیا گیا۔

حقوق کی ساری بحث کا دارومدار معاہدۂ عمرانی پر ہے۔ یہ ایک موہوم تصور ہے جو

فرد اور معاشرے کے تعلق کو واضح کرنے کے لئے سائی مفکرین نے پیش کیا۔ (۱۹۵)

معاہدہ عمرانی پر لکھنے والوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ریاستیں اور حکومتیں اراد تاکسی معاہدے کے ذریعے وجود میں نہیں آئیں بلکہ فطری طور پر ایک خاندان قبیلہ کی طرح ابتدائی گروہ بندیول سے بتدریج قائم ہوئی ہیں۔(147)

روفیسر الیاس کے بقول:

''انسان کی پوری ساسی تاریخ میں ہمیں کوئی ایک واقعہ یا ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جس میں ریاست کی تشکیل کے لئے معاہدہ عمرانی کو استعال کیا عمل ہو''(148)

یمی وجہ ہے کہ مغربی حکومتوں نے جب چاہا' انسانی حقوق کو نظرانداز کرکے ظالمانہ کارروائی جاری رکھیں' دور حاضر میں امریکہ نے بنیادی انسانی حقوق کو کمزور قوموں کے خلاف بطور ہتھیار استعال کیا' انہیں مسلسل دباؤ میں رکھ کرسیای و معاشی فوائد حاصل کئے اور جب چاہا اپنے آپ کو بالاتر سمجھ کر ان حقوق کو بے دراینے پامال کیا۔

"New World نے اپنی کتاب (H. G. Wells) نے اپنی کتاب 1940ء میں انکے۔ جی ویلز (Order) نے اپنی کتاب کی تجویز پیش کی اور 1941ء "

میں منشور اوقیانوس "Atlantic Charter" پر وستخط ہوئے جس کا مقصد بقول چرچل "انسانی حقوق کی علمبرداری کے ساتھ جنگ کا خاتمہ تھا۔"

1946ء میں فرانس نے 1798ء کے منشور انسانی کو اپنے وستور میں شامل کر دیا اور اسی سال جاپان نے بھی انسانی حقوق کو دستور میں شامل کیا۔ 1947ء میں اٹلی نے بھی اینے دستور میں بنیاوی انسانی حقوق کو شامل کیا۔

جمہوری فلفہ کے تحت U.N.O نے بہت سے شبت اور تحفظاتی حقوق کے متعلق قراردادیں پاس کیں اور بالآخر' عالمی منشور حقوق انسانی'' منظرعام پر آ گیا جس میں وہ

سارے حقوق سمو دیئے گئے جو مختلف بور ٹی ممالک کے دساتیر میں تھے۔

اقوام متحدہ نے جس عالمی منشور کا اعلان کیا تھا وہ کویا اس ضمن میں انسانی کوششوں کی معراج ہے۔ یہ منشور تیں (30) دفعات پر مشمل ہے جس کی تفصیل منشور ہی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس منشور میں جن حقوق اور آزاد یوں کا اعلان کیا گیا تھا' انہیں بعد میں دو حصوں میں تقییم کر دیا گیا۔ ایک فہرست میں معاشیٰ ساجی اور ثقافتی حقوق کو یکجا کر دیا گیا اور دوسری فہرست میں شہری اور ریائی حقوق کو جزل اسمبلی نے 1966ء میں ان دو عہد ناموں (Convenants) کی منظوری دی اور رکن ریاستوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا کہ جو ملک رضا کارانہ طور پر ان حقوق کو تشکیم کرتا ہو' این عہد ناموں پر دشخط کر دے۔

عالمی منشور انبانی حقوق کے مطالعہ اور محقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بین الاقوای سطح پر انبانوں کی اجھا کی کوششیں بھی اس کے لئے پُر وقار اور آبر ومندانہ زندگی کی کوئی صانت مہیا نہیں کر سکیں۔ وہ اپنے اپنے ملک میں حکومتوں کے قبر مانی کے سامنے جتنا ہے بس اور ہر اختیارات بہا فقیارات بہلے تھا' اتنا ہی آج بھی ہے بلکہ حکومتوں کے دائرہ کار اور اس کے اختیارات میں مسلسل وسعت و اضافے نے بنیادی حقوق اور شہری آ زاد یوں کو ہے معنی بنا دیا ہے۔ مشور انبانی حقوق کی حیثیں۔ اس میں حقوق کی مشور انبانی حقوق کی حیثیت ایک خوشنا دستاویز سے زیادہ پھی اپنے چیچے قوت نافذہ نہیں رکھتا۔ یہ نہ ریاستوں پر کوئی قانونی پابندی عائد کرکے انہیں بنیادی حقوق سلب کر لینے سے باز رکھنے کا کوئی اہتمام کرتا ہے اور نہ کسی فرد کے خصب شدہ حقوق کی بازیابی کے لئے بالکل ناکارہ اور ناقابل اعتاد دستاویز ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہے کہ اس بالکل ناکارہ اور ناقابل اعتاد دستاویز ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ بس اتنا ہے کہ اس نے زیادہ نائی شعور و احساس بخشا ہے۔

معاشرہ میں فرد کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے نوآ زادمما لک اپنے آئین بناتے وقت بنیادی حقوق کے رسی باب کوسہولت کے ساتھ مرتب کر لیتے ہیں۔ اس منشور کی حیثیت سراسر اخلاقی ہے قانونی نقطۂ نظر سے اس کا کوئی وزن و مقام نہیں۔ اس منثور کی قوت و اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف سای قیدیوں کے معاملات سے متعلق بین الاقوامی تنظیم ''ایمنسٹی انٹریشتل'' کی شائع شدہ رپورٹ برائے سال 1975ء – 1976ء کے مطابق اقوام متحدہ کے ایک سوچالیس (140) رکن مما لک میں سے 113 مما لک بیں بنیادی حقوق کی تقین خلاف ورزیاں کی گئیں اور طاقت کے بے جا استعال بلاجواز گرفتاریاں سای قید وبند جبر وتشدد اور سزائے موت کے واقعات اور بریس بر پابندی عدلیہ کے اختیارات میں کی آ مرانہ قوانین کے نفاذ اور بنیادی حقوق منسوخ و معطل کے جانے کے اقدامات میں عالمگیرسطی پرتشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ (149)

# اسلام کے انسانی حقوق کا تصور

اسلام نے جوحقوق انسان کو عطا کئے اس کا جائزہ لینے سے قبل بید مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے مقام کے بارے میں بھی اسلام کا تصور جان لیں۔

### مقام انسان كالعين:

انسان کو اپنی بارے میں ابتداء سے غلط جہی رہی جو اب تک برقرار ہے کہی وہ افراط پر اترتا ہے تو اپنی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ہتی سمجھ لیتا ہے تکبر و سرکتی کی ہوا اس کے دماغ میں مجر جاتی ہے اور وہ "من اشد منا فوہ" (حم السجدة 5:41) ہم سے بڑا طاقتور کون؟ اور "انا ربکم الاعلی" (النازعات 24:79) میں تمہارے سب سے بڑا رب لولک) ہوں کی صدا بلند کرتا ہے اورظم و جور اور شر و فساد کا ایک مجسمہ بن جاتا ہے اور جھی بیانسان تفریط کی جانب مائل ہوتا ہے تو اپنی آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے ورخت 'چھڑ دریا' پہاڑ' جانور' آگ' چانڈ سورج اور دیگر مظاہر فطرت ہی گئا ہے۔ اسلام نے ان دو انتہائی تصورات کو باطل کر کے انسان کی مسلم حقیقت اس کے سامنے چیش کی۔ قرآن پاک میں بے شار مقامات پر انسان کے مقام کی نشاندہی کی گئی ہے:

فلينظر الانسان مم خلق٥ خلق من ماءٍ دافق٥ يخرج من بين الصلب والترائب٥ (الطارق 86:5-7) ''(جب یہ بات ہے) تو انسان کو (قیامت کی فکر کرنی چاہئے اور) دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے (وہ ایک) اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور چھاتی (یعنی تمام بدن) کے درمیان سے نکاتا ہے۔''

مزيد ملاحظه مو: ليلين 36:77-88 ..... اور الانفطار 6:82-8

شرف انسانیت:

ندکورہ بالا آیات قرآنیہ میں انسان کے تکبر کو توڑا گیا ہے اس کے زعم باطل پر کاری ضرب لگائی گئی ہے لیکن دوسری طرف شرف انسانیت کوبھی اُجا گر کیا گیا جیسے ارشاد

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. (الين 4:95)

" بم نے انسان کو بہت بہتر خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔"

ولقد كرمنا بن يآدم. (الاسراء 70:17)

''ہم نے آ دم کی اولا و کوعزت دی۔''

مزيد ملاحظه هو: البقرة 34:2 39° يليين 80:36° النحل 5:16° البقرة 30:2°

الا*72:*33 الا

نی یاکستان کے فرمایا:

خلق الله آدم على صورته. (150)

"الله تعالى نے آ دم كوا في صورت بر پيدا كيا-"

اسلام نے جو انسانوں کو بنیادی حقوق عطا کئے ان کی تفصیل مقالہ کے سابقہ

مضامین میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

جان و مال کا تحفظ:

اسلام نے غیرمسلم شہری کو بھی جان کا تحفظ فراہم کیا ہے۔ نبی پاکستان کے عہد میں ایک ذی قل کیا گیا تو آ پہلٹا ہم نے قاتل کو قانون کے مطابق قل کا تھم صادر فرمایا: انا احق من وفی بذمته. (150a) احادیث میں ذمی کے قتل کے بارے میں سخت وعیدیں منقول ہیں:

"من قتل معاهدا لم يوح رائحة الجنة ان ريحها يوجد مسيرة اربعين

ای حدیث کے الفاظ کے قریب دوسری روایت بھی موجود ہے۔<sup>(152)</sup>

قانون کی نظر میں ایک مسلم اور ایک ذمی کی جان میں کوئی فرق نہیں۔ امام شعمی' امام مخعیٰ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا ندمب یہی ہے کہ'' ایک ذمی کے قصام میں ایک

مسلم کونل کیا جائے گا۔''(153)

تصی آزادی کاحق: Kitabo Sunnat.com یہ حق بھی اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں پیدا

كيا بلكه خاص دائرے كے اندراس كو اختيار بھى بخشا ہے۔ اس اختيار كى بناء پراس كى دنيا میں امر و نبی کا مکلف اور آخرت میں اس کوسرا و جزا کاحق دار بنایا ہے۔ اسلام میں کسی شخص کی انفرادی آ زادی اس وقت تک محفوظ رکھی جائے گی جب تک وہ اپنی اس آ زادی کو دوسروں کی آ زادمی سلب کرنے یا جماعت کے مفاد کو خطرہ میں ڈالنے کے لئے استعال نہیں کرتا۔ آپ میں کا فرمان ہے:

"والله لا يوثر رجل في الإسلام بغير العدل. "(<sup>154)</sup>

''خدا کی قتم اسلام میں کوئی محض بغیر عادل گواہوں کے قید نہیں کیا جا سکتا۔'' عمر بن العاص مسيخ كالمصرى كوكور ب مارنا اور قيد كرنا بعدازال اس كا فرار مونا

اور حضرت عمرٌ کے یاس جانا' ایک مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمرٌ نے فرمایا تھا:

"متى تعبدتم الناس وقد ولدتم امهاتهم احرارا. "(<sup>155)</sup>

''تم لوگوں کو کیوں غلام بناتے ہو جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آ زاد جنا ہے۔''

### ند ب ومسلک کی آ زادی:

اسلام نے انسانیت کو "لا اکراہ فی الدین" (القرة 256:2) کا درس دیا ہے۔ اس کے تحت ہر مخص کو آزاید ہے کہ وہ جس ندہب یا مسلک کو اپنانا جائے اپنا لے۔ اس حق کے باب میں سب سے بہتر وضاحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کے زمانے محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يغمبر امن يم

میں خوارج کا گروہ پیدا ہوا جو اعلانیہ ریاست کے وجود کی نفی کرتا اور بردرشمشیر اس کو

منانے پر تلا ہوا تھا۔ حفرت علی نے ان کو پیغام بھیجا: ''کی نداجہ شدہ میں دینا و سندکہ ان لا تسفکوا دماً ولا تقطعوا سبیلاً

"كونوا حيث شئتم و بيننا و بينكم ان لا تسفكوا دماً ولا تقطعوا سبيلاً ولا تظلموا احداً فان فعلتم نبذت اليكم الحرب."(156)

" مم جہاں چاہو رہو ہمارے اور تمہارے درمیان بیر قرارداد ہے کہتم خون رمزی اور رہزنی اختبار نہ کرو گے اور ظلم سے باز رہو گے اور

کہ تم خون ریزی اور رہزنی اختیار نہ کرو گے اورظلم سے باز رہو گے اور اگر ان باتوں میں کوئی بات تم سے سرزد ہوئی تو میں تمہارے خلاف جنگ کا تھم دے دوں گا۔''

مساوات كاحق:

اسلام نے نہ صرف مساوات کے حق کوتسلیم کیا ہے بلکہ علانیہ کہا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کے اعتبار سے ہے:

يآيها الناس ان خلقنكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبًا و قبائل لتعارفواط ان اكرمكم عند الله اتقكم. (الحجرات 13:49)

ا کر مکم عند الله انفکرم. را جرات 13:49) مساوات ہی کے شمن میں آپ سیلینا نے فرمایا:

"هلک کسری فلایکون کسری بعد "(157)

### قانونی مساوات:

ایک دفعہ قریش کے ایک معزز گھرانے کی ایک عورت نے چوری کی۔ حضرت اسامہ نے ان کی سفارش کی تو آپ میں ایک فرمایا:

"والذى نفسى بيده لو ان فاطمة بنت محمد فعلت ذلك لقطعت يدها. <sup>(158)</sup>

''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر فاطمہ بن محمد بھی بیکام کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔''

ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ تقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمرٌ عاملوں (گورنروں) کے فرائض پے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ زیادتی کرنے والے سے تصاص لیں گے تو حضرت

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ييغمبر امن سيهلا

عمرو بن العاص ؓ نے کہا کہ فرض سیجئے کہ ایک شخص کہیں کا گورز ہے ٗ وہ کسی کو مزا دیتا ہے تو کیا آپ اس سے بھی قصاص دلوا ئیں گے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا:

" والذي نفسى بيده لأقصنه منه ولقد رأيت رسول المُمَالِّيُّ يقص من نفسه."(159)

خلافت راشدہ میں بھی الی مثالیں ملتی میں کہ خلفائے راشدین ما علیہ کی حیثیت سے علام مدالتوں میں حاضر ہوئے اور ایک معمولی شہری کے مقابل میں اپنے اوپر لگائے الزام کے سلسلے میں جواب دی کی۔

### معاشی مساوات و عدل:

معاثی دائرہ میں ہرانسان کا ایک تن ہے اور دنیا کی پیداوار میں اس کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے:

والاتنس نصيبك من الدنيا. (القمص 77:28)

"ہرانسان اپنے جھے کو نہ بھولے۔"

قرآن مجید معاشی زندگی میں اخلاقیات پر زور دیتا ہے کہ بھی معاشرتی امن و سکون کی بنیاد ہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

یآیها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم' ولا تقتلوا انفسکم <sup>ط</sup> ان الله کان بیکم رحیمًا. (السما 29:4) ایک ادر *جگد*ارشاد باری توالی ہے:

"اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرؤنہ حاکموں کو رشوت پہنچا کرکسی کا کچھ مال ظلم وستم سے اپنا لیا کرو حالا تکہ تم جانتے ہو۔" (البقرة 188:2)

ای طرح ناپ تول میں خیانت ہے منع فرمایا گیا۔ (دیکھئے: نی اسرائیل 35:17) اسلام نہ صرف معاثی معاملات پر عدل وانساف انتقیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے بلکہ ماثی استحصال کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بزور انسداد کرتا ہے اور اس کو معاشرے کے لئے باعث نزاع اور معاثی جرقرار دیتا ہے۔

اسلام انفاق فی سبیل الله کی ترغیب دلاتا ہے۔ اگر انفاق کی سرگری کے باوجود کھ

المال محروم رو جائيں تو اسلامى رياست ان كى كفالت كا انظام كرے كى مسلمانوں كا بيت المال محروم شهر يوں كى كفالت كا ذمد دار بے خواہ مسلم ہوں يا غير مسلم - آپ مال المال محروم شهر يوں كى كفالت كا ذمد دار بے خواہ مسلم ہوں يا غير مسلم - آپ مال المال محروم شهر يوں كى كفالت كا ذمد دار ہے خواہ مسلم ہوں يا غير مسلم - آپ مال المال معروم شهر يوں كى كفالت كا ذمد دار ہے خواہ مسلم ہوں يا غير مسلم - آپ مال كا خرمان

"انا ولي من لا ولي له. <sup>(160)</sup>

ای طرح مرنے والے کے قرض کے بارے می فرمایا:

انا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه.<sup>(161)</sup>

"جس كاكوئى وارث نيس اس كاشى وارث بول اس كى طرف سے ديت دول كا اور اس كا وارث بول كا\_"

ذاتى ملكيت كاحق:

الله تعالی کا ارشاد ہے:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. (التماء 32:4)
"مردول كے لئے ان كے مال كا حصہ ثابت ہے اور ورتول كے لئے ان ك

مال كاحصه ثابت بـ" (حريد ملاحظه بو: النساء 2:4)

اسلام نے ذاتی ملیت کوتسلیم کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ اس کے تحفظ کا انتظام بھی کیا مثلاً چوری کی سخت مرا "دقطع مید" اس حق کے احر ام اور اس پر دست دمازی کی ممانعت کی کھلی دلیل ہے۔

ریاست کے معاملات پر شرکت کاحق:

اسلای ریاست چونکر شخصی گروی خاندانی اور نسلی ریاست نبیس اور برمسلمان کوش نیابت البی کے طور پر امور مملکت میں شرکت کا پوراش ہے۔ قرآن نے اس اصول کو واضح کیا:

وامرهم شورى بينهم. (ا*لثوركا* 38:42)

وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتو کل علی الله. (آل عمران 3:159) تی پاکستین کے وصال کے بعد شوری کے اس مغیوم میں مندرجہ ذیل امور شائل

ين:

میں بروں ہے۔ امیر اور اس کے مثیر نمائندے لوگوں کی آ زادانہ رائے سے منخب

2۔ لوگوں کو اور ان کے نمائندوں کو تنقید اختلاف اور اظہار رائے کی آزادی ہو۔

3- رعایا کو بیت حاصل ہو کہ جے وہ چاہیں وہی ریاست کا انتظام کرے اور جے وہ چاہیں وہی سے است کا انتظام کرے اور جے وہ چاہیا جا سکے۔

جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ دنیا میں انسانی حقوق کا جواعلان ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی سندنہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے تصور حقوق انسانی کو سند اور قوت نافذہ دونوں حاصل ہیں۔ حقوق کے ضمن میں ایک بلند معیار پیش کر دیا گیا اور یہ کوئی معاہدہ نہ تھا کہ ان کے حقوق کو ساری قوموں سے منوایا جا سکے لیکن اسلام کے حلقہ میں داخل ہونے والا ہر فرد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول میلینی کی ہدایت کا پابند ہے۔ اس لئے وہ لازماً مانے گا اس اعتبار سے یہ حقوق مسلمانوں کو بھی دینے جائیں گے اور دوسری اقوام کو بھی دوستوں کو بھی دشمنوں کو بھی دین اسلام کے امن ورحمت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ انسانی حقوق کے حمن میں بھی اسلام کا دین اعمل ہونا خابت ہوتا ہے۔ اسلام دلیل ہونا خابت ہوتا ہے۔ اسلام واقعی زندگی کے جملہ پہلوؤں پر حادی ہے اور یہی اسلام کی وہ خصوصیت ہے جو اسے تمام ادیان اور نظام ہائے فکر سے متاز کرتی ہے۔ خالق کا نکات نے قول صادق فرمایا جو قرآن میں محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا. (المائدة 3:5)

## كيا اسلامي نظام صرف تمين سال قائم رما؟ (162)

اسلام میں بنیادی حقوق کے ان تحفظات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک قاری کے زہن میں بعاطور پر بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اتنے مشخکم اور ہمہ گیر تحفظات کی موجودگی میں بیدالمیور کی اسلام کا فقید الشال نظام عدل و مساوات خلافت راشدہ کی میں بیدالمید سکت کے بعد بہت می خرابیاں پیدا ہوئیں' موروثی بادشاہت نے فتخب خلافت کی جگہ لے کی' بیت المال مسلمانوں کی امانت

نەربا كىرانوں كى ذاتى مكيت بن گيا وغيرذلك!

یہ اعتراض کہ اسلام صرف 30 سال چلا سراسر مغالطہ آ رائی ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پر 30 سال تک آلب و ذہن کی میسوئی کے ساتھ عمل کیا' بعدازاں ان کے سیاسی نظام میں خلل واقع ہوا اور بگاڑ کی صورتیں نمودار ہوئیں نیکن سوال یہ ہے کہ اس بگاڑ سے خود اسلام کی صحت پر کیا اثر پڑا؟ وہ کس بناء پر نا قابل عمل مفہرا؟ کیا

مسلمانوں کی تاریخ میں بعض بادشاہوں اور آ مروں کی موجودگی آج سیح اسلام برعمل میں مانع ہوگئ ہے؟ کیا ہم یہ عذر پیش کرنے اس حق بجانب ہوں گے کہ چونکہ ہمارے ہاں عجاج بن بوسف اورحس بن صباح جیسے لوگ درمیان میں آ گئے ہیں اس لئے اب خلاف

راشدہ کا نظام بروئے کار لا ناممکن نہیں رہا؟

آخر اسلام اور مسلمانوں کے باہمی رہتے سے امراء وسلاطین کی کارگزار یول کا تعلق کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان کے نام تک یادنہیں ان کے احکام و فرامین کو بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کا ذکر تک کیا جائے یا کسی معاملہ میں ان کا حوالہ دیا جائے اس کے برعس مسلمانوں کا بچیہ بچیہ خلفائے راشدین اکابرصحابہ کرام رضی الندعنہم اور ائمہ اربعہ ٌ امام ابو حنيفهٔ امام ما لك امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رغمهم الله توالی نيز امام بخاری امام ابن تیمیهٔ ابن حزم امام غزالی شاہ ولی الله رحمهم الله تعالی اور اسی طرح کے دوسرے مسلم زعماء کے ناموں سے بخو کی واقف ہے کیونکہ ریشخصیات عہد نبوی سے آج تک کی تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو ان کا دین ورشفتقل کرنے اور اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی کانشلسل قائم' رکھنے سے گہراتعلق رکھتی ہیں۔ ان کی بدولت اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ کسی ایک لحد کے لئے منقطع نہیں ہوا اور نہ اسلام عصری مسائل سے تنارہ کش ہوا۔ ہر دور میں

مسلمانوں کو زندگی کے تمام معاملات میں کامل رہنمائی دیتا ہوا آ گے بڑھتا رہا ہے۔

اب اس اعتراض کا کہ''اسلام 30 سال سے زائد نہ چل سکا'' کا ایک اور پہلو ہے جائزہ کیجئے۔ بیہ اعتراض صرف سیاسی نظام کی حد تک اور وہ بھی جزوی طور پر درست ہوسکتا ہے لیکن مسلمانوں کی عام انفرادی و اجتماعی زندگی ہمیشہ اسلام کے تابع رہی ہے۔ ان کی اخلاقی معاشرتی معاشی تعلیمی خانگی ثقافتی اور عدالتی زندگی میں ..... اسلام ہی کا قانون جاری و ساری رہا ہے۔ ان کی سیاسی زندگی بھی اسلام سے یکسر بے تعلق نہیں رہی اسلام کا ندہب اور سیاست بھی اس طرح جدانہیں ہوئے جس طرح یورپ میں چرچ اور سیاست جدا ہوئی تو ریاست نے ندہب کو اجتا می زندگی سے کلیت خارج کرکے اسے انفرادی زندگی تک محددد کر دیا۔ اس کے برعکس نوآ بادیاتی دور سے قبل تک مسلمانوں کی پوری تاریخ میں ہمیں کوئی ایک مثال الی نہیں ملتی جباں کسی باوشاہ یا تحکران نے قانون شریعت کو مکمل طور پر معطل کر کے خود اپنا وضع کردہ قانون نافذ کر دیا ہو۔

مسلمان باوشاہوں نے قانون شریعت کی خلاف ورزی ضرور کی ہے لیکن اس قانون کو معجد و مدرسہ کے حوالہ کرکے وہ اس سے بعلق بھی نہیں ہوئے۔ ان کی ریاستوں کا قانون شریعت بی کا قانون تھا اور زندگی کے تمام معاملات میں عدائی فیصلے ای کے مطابق ہوتے تھے۔ ان بادشاہوں میں بھی سب کے سب ظالم و جابر اور عیش و عشرت کے دلدادہ نہیں تھے۔ ان میں بڑے بڑے عابد و زاہد اور متی ادر پر بینزگار حکران بھی گزرے ہیں۔ ان میں ناصر الدین محمود واور اور نگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ شامل ہیں جو شاہی خزانہ کو اپنی ذات کے لئے حرام جھتے تھے۔ وہ غیر مسلم ہم عصر حکرانوں سے بلاشبہ بہتر تھے ہم چونکہ انہیں خلافت راشدہ کے معیار پر جانچتے ہیں اس لئے وہ ہماری نگاہوں میں بچتے نہیں لیکن ان کا موازنہ ہم عصر حکر انوں سے اور ان کے نظام سلطنت کا موازنہ میں جے نہیں لیکن بان کا موازنہ ہم عصر نظاموں سے کیا جائے تو ان کی پوزیشن بالکل بدل جاتی ہے۔

البتہ یہ کہنا درست ہوگا کہ 30 سال بعد اُمت مسلمہ اپنے عمل کی دنیا میں خلافت راشدہ کی سطح برقر ار ندر کھ کی لیکن ہم معرضین کے سامنے اپنا یہ سوال دہرانا چاہیں گے کہ آج اسلام کو اس کی حقیقی صورت میں نافذ کرنے کا عزم کرلیا جائے تو اس میں کیا چیز مانع ہوگ؟ خود اسلام یا ہوس افتدار اور نشہ حکرانی میں بدمست لوگوں کی نیت کی کھوٹ؟

مستشرقین اور ان کے مسلمان متاثرین کی جانب سے اسلام کی''ناکائی'' کے همن میں ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قرن اوّل کے اسلامی معاشرے میں سیاس معاشیٰ عدالتی اور معاشرتی ادارے (Institutions) وجود میں نہ آسکے۔ اس نظام حکومت میں مملکت کی باگ و ور فرد واحد کے ہاتھ میں تھی جو صحن مبعد میں بیٹے کر جملہ امور ملکت انجام دیا۔ مال غیمت تقییم کرتا' ان کی روزوں کو وجام و ہدایات بری کرتا' ان کی رپورٹس وصول کرتا' ان کے استفسارات کا جواب کھواتا' انہیں ضروری وسائل مہیا کرتا' ان کے خلاف شکایات کی ساعت کرتا' عام لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرتا' ان کے تنازعات کا تصفیہ کرتا اور نقبی مسائل میں ان کی رہنمائی کرتا۔ عام لوگوں کو چونکہ خلیفہ تک دسترس حاصل تھی اس لئے وہ بھی بالعوم اپنے چھوٹے بردے مسائل لے کر اس کی خدمت میں عاضر ہوتے۔ اس طرح خلیفہ کی ذات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگئی اور تقییم اختیارات کے بجائے ارتکاز اختیارات کے اس عمل نے خودمخار اور نیم خودمخار اداروں کے وجود کی بجائے ارتکاز اختیارات کے اس عمل نے تو تھا ان کے دور میں سارا کام ٹھیک ٹھاک چانا راہیں مسدود کر دیں۔ خلفائے راشدی ٹی چونکہ انتہائی نیک طینت پا کہاز' بے لوث خدا کا خوف رکھنے والے سربراہ حکومت شے اس لئے ان کے دور میں سارا کام ٹھیک ٹھاک چانا رہا لیکن ان کے بعد جب حکم انوں میں وہ بے غرضی اور کردار کی بلندی و پا کیزگی باتی نہ رہا لیکن ان کے بعد جب حکم انوں میں وہ بے غرضی اور کردار کی بلندی و پا کیزگی باتی نہ رہی الا ماشاء اللہ تو یہ نظام جو مشخکم اداروں پر استوار نہیں ہو سکا تیزی سے رو بہ زوال ہوا ادر اس میں بہت سی خرابیاں در آ کیں۔

یہ اعتراض ناوا تقیت سے زیادہ عصبیت پر بنی ہے اور اس کا اصل محرک مغرب کی یہ خواہش ہے کہ انسانی حقوق کے تصور ان کے حصول کی تحریک اور فلسفہ جمہوریت کی طرح سیائ معاثی اور معاشرتی اداروں کے قیام و فروغ کا سہرا بھی اس کے سر باندھا جا سکے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خلاف راشدہ اور بالخضوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اسلامی ریاست کی بنیادی متحکم اداروں پر استوار کی جا چی تھیں اور بنوامیہ اور بنوعباس کے دور حکومت میں ان اداروں کو فروغ حاصل ہوا تھا۔

# عصر حاضر کے اس موضوع پر تحقیقی کام کامخضر جائزہ

1- ریاستی دہشت گردی

مؤلف \_ نوم چوسکی (امریکی)

امریکہ کے مشہور محقق پروفیسر کی گتاب "The Culture of Terrorism

کا ترجمہ عامر اعجاز بٹ نے کیا ہے۔

پلشر \_ جمهور پلی کیشنز الا مور کین کی- او بکس 6283

اس کے اندر امر کی وہشت گردانہ یالیسی برسخت تقید کی ہے۔ ولاکل سے ثابت کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسی غیر انسانی اور غیر اخلاقی الج بہت ہی مفید کتاب ہے۔ نوم چوسکی ترقی پنداور غیر متعصب بے لاگ انداز کا مصرے۔

2- دہشت گرد کون؟

مؤلف حيدر جاويد حيدر

پېلشر \_ برائك تېس أردو بازار لا مور

میار وستمبر کے سانحہ اور اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات یر خوب تجزید کیا

ے کاب مغیر ہے۔

3- بنیاد برستی اور تهذیبی کشکشر

مؤلف مرزامحرالیاس

پېلشر \_ حراپلې کېشنز 'اُردو بازار'لا مور اس کتاب کے اندر صحیح اور مثبت فکر کو اُجاگر کیا ہے اور اسلام پر لگائے گئے

الزامات کے جواب دیئے ہیں۔

مؤلف کے مندرجہ ذیل دومضامین قابل مطالعہ ہیں:

امر کی انظامیۂ عالمی صیبونیت اور مسیحی بنیاد برتی کی گرفت

وقت مورند 15 جون 1993ء

تهذيبي فكرى تصادم آئنده كالبيش خيمه ..... ايشيا لا مور اگست 1993ء

4- الجبها و الاسلامی مولف— مقی عبدالرحمٰن الرحانی

ناشر — دارالاندلس' 4 ليك رودْ ويرجى لا مور مفحات 888

اس كتاب كے اندر جهاد سے متعلق مفصل مباحث جيں علمي انداز سے جديد دور کے مسائل پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔

5- جہاد اور دہشت گردی

مؤلف - حافظ مبشر حسين لا موري ناشر — مبشر اكيدى لا مور

اس كتاب كے اغدر جہاد اور دہشت گردى ميں فرق كوعلى انداز ميں ظاہر كيا ہے۔ جہاد اور دور حاضر کے نقاضے پر بھی بحث کی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا سوالنامہ اور

مولانا زاہد الراشدي كا عالمانہ جوابات رمشتل مقابله بھي اس ميں شامل كيا كيا ہے۔ ايك مقالہ جس کا عنوان ہے'' دہشت گردی اور عالم اسلام'' اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے' بہت ہی مفید ہے۔

> 6- حقوق انسانی کی آڑ میں مرتب — محممتین خالد

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کی اشاعت کردہ اس کتاب کے اندر تقریباً سر (70) کے لگ بھک مقالات ہیں اور ان میں سے بیس مقالات حقوق سے متعلق ہیں اور

دور جدید کے مسائل مندرج ہیں۔ بہت ہی مفید کتاب ہے۔

7- حقوق الانسان في الاسلام (بالعربية) للد كورمحمر الزحيلي ٔ جامعه دمشق

دار ابن كثير دُمشق بيروت 1997ء ُ صفحات 453

حقوق انسانی کے متعلق تمام پہلوؤں پر عالمانہ اور معاصرانہ انداز میں بحث کی ہے

ييغمبر اص تير

اور اسلام نے جو انسانوں کو حقوق عطا کئے اس کی وضاحت کی ہے۔ بہت بی مفید کتاب ہے۔ اس کا ایک نند مجلس التحقیق الاسلامی 99 ہے بلاک ماڈل ٹاؤن میں ہے۔

### 8- Human Rights in Islam

#### By-Sulean Abdul Rahman Ph.D

Publisher --- Imam Mohammad Bin Saud University, 1999

اس کتاب کو انگریزی میں مرتب کیا گیا ہے انسانی حقوق کے اہم پہلوؤں پر روخیٰ دولی گئی ہے۔

### فهرست مضامين مجلّات

- 1- ماہنامہ مجلّد "محدث" عنوان" اسلامی جنگیں ..... دہشت گردی یا اس عالم" مقاله تکار پردفیسر محمد اقبال کیلانی طلد نمبر 33 شارہ نمبر 3 مارچ 2001ء
- 2- ماہنامہ''محدث' جلد نمبر 34 'شارہ 11' نومبر 2002ء عنوان مقالہ'' دہشت گردی اور عالم اسلام'' ڈاکٹر کوکب اوکا ژوی۔ اس میں ولائل سے ثابت کیا ہے کہ اسلام دہشت گردنییں بلکہ اس وسلامتی کا دین ہے۔
- 3- ماہنامہ''محدث' جلد نمبر 36' شارہ نمبر 7' جولائی 2004ءعنوان مقالہ''اسلام اور دہشت گردگ' مقالہ نگار ڈاکٹر خالد علوی۔ اس میں بہت بی مفید اور عالمانہ بحث کے ذریعے اسلام کو ذین امن ثابت کیا ہے اور جہاد اسلام پر بھی روشیٰ ڈالی گئ
- ۔ ماہنامہ "محدث" جلد نمبر 34 "ثارہ 6" جون 2002ء عنوان مقالہ" جہاد کا مفہوم اور دور حاضر علی اس کے نقاضے" مقالہ نگار: مولانا زاہد الراشدی۔ اس مقالہ کے افدر مقالہ نگار نے خود کش حملے اور جدید جہادی مسائل پر سیرحاصل بحث کی ہے '
  بہت علی مفید مقالہ ہے۔
- 5- ماہنامہ تر بحان القرآن علد نمبر 132 عدد 5 مٹی 2005ء عنوان مقالہ "عالمی امن و انساف اسلامی تناظر میں" مقالہ نگار: عنایت علی خان۔ اس مقالہ میں فاصلانہ اور عالمانہ بحث کی گئی ہے۔

ماهنامه''ترجمان القرآن' جلد نمبر 132' عدد 10' اكتوبر 2005ءعنوان مقاله

" خورش دہشت گردی کی وجہ" مقالہ نگار مسلم سجاد

شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب لا ہور میں پیش کئے گئے مقالات جو اس موضوع

يمتعلق بين: مقالهنمبر عنوان مقاله امن عالم اور اسلام £1992/32 £1972/3

اسلام امن وسلامتی کا دین ہے -ii -iii

اسلام كا نظريدامن وسلامتي اورعصري عالمي صورتحال 2004ء/نمبر 1992/32 وبشت گردی کا تصور اسلام اور اقوام عالم £2002/28 -iv بهارا تهذبي تصادم اور أمت مسلمه £2003/28 -v بنيادي انساني حقوق اور غدابب عالم +1996/21



-1

-2

-3

-5

-6

-7

-8

-9

ابن منظور' لسان العرب' 21/13

Oxford Dictionary, P. 811

· Encyclopedia of Religion

فيروز اللغات ص 122 Kitobo Suma Leom

Encyclopedia of Britinnica Vol, 17, P. 412

المنجد' ص 188

المعجم الوسيط' 27/1

مفروات القرآ كُ ص 67

الموردُ ص 666

### حواله جات

| امن عالم اور اسلام (مقالدا يم اے اسلاميات) لائبريري 1992/32ء           | -10 |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| The Encyclopedia of Religion, V II, P. 22                              | -11 |
| The Encyclopedia of Religion, V II, P. 221                             | -12 |
| The Encyclopedia of Religion, V II, P. 222                             | -13 |
| The Encyclopedia of Religion, V II, P. 223                             | -14 |
| The Encyclopedia of Religion, V II, P. 223                             | -15 |
| The Encyclopedia of Religion, V II, P. 223                             | -16 |
| احد عبدالله السد وي نداهب عالم ص 208 ٬ 209                             | -17 |
| The Encyclopedia of Religion, V II, P. 221, 222                        | -18 |
| صحيح بخارى، كتاب بدء الوحى، ص 3، دارالسلام الوياض، 1999ء               | -19 |
| فريد وجدى دائرة المعارف ماده حمد                                       | -20 |
| معين الدين ندوي تاريخ اسلام ص 32 ابوالحن ندوي السيرة النويي ص 17 تا 20 | -21 |
| درابر (Droper) الصراع بين الدين والعلم' ص 40-41                        | -22 |
| تاريخ الطبرى، 178/2، شاهين مكاريوس: تاريخ ايران، ص 90، طبع 1998م       | -23 |
|                                                                        |     |

- منوشاستر (ہندی قانونی کتاب) ابواب 1-2'ص 8 †11
- -24 ندوى: السير ة النوبيهُ ص 32 ' پروفيسر تيلي (Thilly): تاريخُ الفلسفه -25
  - تهذيب سيرة ابن هشام ص 75 -26 ندوى: السيرة النبوية٬ ص 115
  - بحواله سيرت نبوي كے منصاح ' ص 40 -27
  - بحواله سيرت نبوي كے منصاح 'ص 41 -28
- صحيح بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب اخاء النبي بين المهاجرين -29 والانصار' ص 635
- تهذيب سيرة ابن هشام٬ ص 126-127- الغزالي: فقه السيرة٬ ص 140-141
- صحيح بخارى كتاب مناقب الانصار ، باب اخاء النبي .... ص 235 -30 بناء الكعبة عبدالله هارون تهذيب سيرة ابن هشام ص 46-47- الغزالي: فقه -31
- السيرة ص 62-63- صحيح بخاري باب فضل مكة و بنيانها ' 215/1 عبدالله النجدى مختصر سيرة الرسول ص 30-31- ابن سعد: الطبقات -32
- - · تفسير مولا ناشبير احمه عثماني' ص 81 -33
  - عبدالرحمٰن كيلاني' تيسير القرآن' 132/3-133 -33a
- صحيح مسلم٬ كتاب الجهاد٬ باب تامير الامام الامراء٬ 1357/3 دارالفكر٬ -34 بيروت' 1980ء
  - صحيح مسلم' كتاب الجهاد' باب تامير الامام الامراء' 1357/3 -35
  - ابوداؤد السنن كتاب الجهاد عاب 82 دعاء المشركين ص 1416 -36
  - ابوداؤد' السنن' كتاب الجهاد باب 116' باب في الامير' ص 1422 -37
- ابو داؤد السنن كتاب الجهاد باب 112 باب كراهية حرق العدو بالنار ص -38
  - صحيح بخاري٬ كتاب الجهاد٬ باب 156٬ باب لا تمنوا لقاء العدو٬ ص 499 -39
    - مفردات القرآن (اردوترجمه) من 43-439 -40
      - مخضرتفسیر ابن کثیر (علی صابونی) 367/3 -41

42- صحيح مسلم كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين حديث نمبر 1477/3, 154

43- مخصرتفبير ابن كثيرُ 231/1-232 مع صحيح سناري كال من الدي والدي عن والموارد والموارد والرام والله المرام والله المرام والله المرام والله المرام

44 مجتلی بخاری کتاب بدہ الوحی ص 3 (دعوت اسلام ہرقل کے نام)

48 مار 5 ال بن تنسب احسن الدان من 73 مار من نمسر 4

45 عافظ صلاح الدين تغيير احسن البيان ص 73 ماشيه نمبر 4

46- تہذیب سیرۃ ابن ہشام' ص 458

49- صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب 7 اذا قال احد کم آمین ص 538

51- تهذيب سيرة ابن مشام ص 226 تا 228- الرحيق المختوم ص 342-343

53- الرحيق المخوم م 212- تهذيب سيرة ابن بشام م 253-254

54- ندوى: السيرة النبوية ص 284

-55

-56

تهذیب سیرة این مشام ٔ ص 257-258 داکٹر محمد اللهٔ سای وثقہ جات ٔ ص 80

ڈاکٹر محمد حمید اللہ' سیاس وثیقہ جات' ص 98-99- ابویوسف' کتاب الخراج' مترجم نجات اللہ' ص 272-273

57- طاہر القاوری سیرت رسول میں ہے، 307/7-308

58- كوله بالا

59- صحيح بخارى كتاب الإيمان باب 5 اى الاسلام افضل ص 5

60۔ الترمذی کتاب الایمان باب 12 ص 1916

61 صحیح بخاری الاعتصام بالکتاب والسنة باب 15 من لاثم من دعا الی ضلالة ص 1360

62- صحيح بخارى؛ كتاب العلم؛ باب الانصات للعلماء؛ ص 26

63- صحیح بخاری کتاب المظالم باب اعن اخاک ظالما اور مظلوماً ص 294 صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 14 باب اذا توجه المسلمان

براس سائلة

2213/4

مخضرتفسير ابن كثيرُ 509/1

-64

ابن ماجه ابواب الديات باب التغليظ في قتل المسلم ظلما ص 2634 -65ابن ماجه ابواب الديات باب التغليظ في قتل المسلم ظلماً ص 2634 -66

ابوداؤد' كتاب الإدب' باب 85' من يأخذ الشيء من مزاح' ص 1589 -67صحيح مسلم' كتاب البر' حديث نمبر 251' باب النهى عن الاشارة -68

بالسلاح الى مسلم 4 2020/4 صحيح بخارى كتاب الفتن باب 10 اذا التقى المسلمان ص 1220 -69

فتح البارئ 189/12 -70 صحيح مسلم' كتاب القسامة' حديث 38' باب دية الجنين 1311/3 -71 ما خوذ''اسلام امن و سلامتی کا دین ہے'' مولانا ارشاد الحق' ہفت روزہ المحدیث' 10

اپریل تا 16 اپریل 2004ء صحيح بخاري٬ كتاب الجهاد٬ باب 56٬ تمنو القاء العدو٬ ص 499 -72

طام القادري سيرة الرسول المناهم 311/7-312 -73 صحيح بخارى كتاب النكاح باب قول النبي من استطاع منكم الباء ق -74 فليعزو ج' ص 906-907

صحيح بخارى، كتاب الشهادات، باب ما قبل في شهادة الزور، ص 430 -75 صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان الكبائر و اكبرها

مولانا مودودئ الجصادفي الاسلام -76 سيد اسعد كيلاني وسول اكرم والميليم كي حكمت انقلاب ص 658-659 كريسنت ببلشك

> دىلى' 1993ء الضأ...... ص 57 -78

Webster University Dictionary, P. 458

-79

مفردات القرآن ص 674 -80

-77

مفردات القرآن ص 698 -81 مصباح اللغة' ص 508

-82

| مسلوال             | امد   | ت        | _ <b>:</b> |   |   |
|--------------------|-------|----------|------------|---|---|
| ميلوال<br>عليه وما | العون | <i>.</i> |            | = | v |

| 580 | صحيح بحاري٬ كتاب الانبياء٬ باب 48٬ واذكر في الكتاب مريم٬ ص | -83 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
|-----|------------------------------------------------------------|-----|

84- صحيح بخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح ص 906

85- صحيح بخارى كتاب اللباس باب 1 قوله تعالى قل من حرم زينة الله ص

1020

86- مخقرابن كثير 15/2

87- تفيير احسن البيان ص 382

88- انعام الحن سحری و بشت گردی (ایک ممل مطالعه) سنگ میل پبلی کیشنز لا بور 1990ء ، ص 40

89- الينا .....ص 41

Encyclopedia of Britinnica, V II, P. 650 -90

91- مامنامه محدث جنوري 2001ء

92- خورشيد احمرُ امريكه كا بلاجواز حملهُ ما منامه ترجمان القرآنُ نومبر 2001ء ص 3

93- دہشت گردی ایک کمل مطالعهٔ ص 43

Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, New -94
York, Vol 4, P. 250

Harly: Clash of Civilization Hintington -95

96- دہشت گردی کی تعریف ماہنامہ اشراق مارچ 2002ء

97- رہشت گردی (ایک کھمل مطالعہ)' ص 44

The World Book Encyclopedia, Vol 19, P. 178 -98

99- ارشاد احمد حقانی کیا نوم چوسکی انسان سے مایوس ہور ہے ہیں؟ روز نامہ جنگ لاہور ا

28 نوبر 2001

Grolier's Encyclopedia, 1992 -100

Oxford Dictionary of Politics, 1992, P. 492 -101

102- ارشاد احمد حقانی' کیا نوم چوسکی انسان سے ماپوس ہو رہے ہیں؟ روزنامہ جنگ لاہور' نومبر 2001ء

10- وحید خان وہشت گردی کیا ہے؟ ماہنامہ تذکیر لاہور جون 2002ء

بيغمبر امن عيالله

### John More: The Evolution of Islamic Terrorism -10-

P I, www. state. gov.

105- صحیح بخاری کتاب الزکاة باب لا توخذ کرائم اموال الناس فی الصلقة و 105-

1711 - الترمذي كتاب الزكاة باب 27 في المال حقّا سوى الزكاة ص 1711

106- خورشید احمهٔ گیارہ سمبرک سنم کاریاں ترجمان القرآن لا ہور سمبر 2002ء میں 27 107- قاضی کاشف نیاز مسلمانوں کے موجودہ الهناک حالات کا بنیادی سبب مجلّه مرکز الدعوة

11- قاضی کاشف نیاز مسلمانوں کے موجودہ اکتنا ک حالات کا بنیادی سبب عبد مرکز الدعوہ مارچ 2002ء

108- محوله بالا

109- اسلام اور دہشت گردی مس 170

110- محمد ارشد دہشت گردی کی اصطلاح اور اس کے استعال کا مسئلہ سے روزہ وعوت مرست دیلی 28 نومبر 2001ء

111- نظام الدین شامز کی دہشت گردی کے عوامل ماہنامہ بینات کراچی مارچ 2001ء من

112- خورشيد احمرُ ترجمان القرآنُ مكى 1997ء نج 124 عددُ ص 57 كا بورمنصوره لمكان رودُوعُ لا بور

The study times, dated 28 jan, 1996 -113

Article by john swon, Title "Bosnia Killing Feilds."

114- ماخوذ واكثر محمد اسحاق قريش، حضور اكرم ينظيه يغيبر امن وسلامتى، مقالد حافظ محمد طفيل "أمت مسلمه اور عالمي امن وفساد" ص 351 تا 372

و 115- سلطان شامد دہشت گردی ص 91-101 وقاص بیلی کیشنز

116- سلطان شامد وبشت كردى ص 91-101 وقاص بيلى كيشنر

USDS: Patteronso of Global Terrorism, pv, April 1992 -117

119- صحيح بخارى كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ص

- الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ 97/7؛ الدر المختار 238/3
- مسند الشافعي؛ 185/5؛ حاشية الشرقاري على تحفة المطالب؛ 139/3 الموسوعة الفقيهة (الكويتية) بذيل ماده "جهاد" 124/14
  - ابن تيميه الفتاوي الكبري كا 38/5 فتح الباري 3/6 ,38--122زاد المعاد' 5/3 تا 11
    - ابوداؤد كتاب السنة باب في قتال اللصوص ص ص 1574 -123
      - مخصر تفسير ابن كثيرُ 170/1- الشوكاني ، فتح القديرُ 191/1 -124
        - مخضر تغيير ابن كثير 170/1- تيسير القرآن 127/1 -125
          - تيسير القرآن 510/1 -126
      - سنن ابی داؤدُ کتاب الجهادُ باب فی دعاء اُمشر کین ص 1416 -127
- -128
- صحيح بخارى٬ كتاب الجهاد٬ باب قتل الصبيان في الحرب٬ ص 498٬ باب نمبر 147
  - ابن كثير 'البداية والنهاية' 183/4
  - صحيح بخارى كتاب الجهاد باب لا يعذب بعداب الله ص 498
    - منداحرُ 422/5 -131
- ابوداؤد' كتاب الخراج والفي ء والامارة' باب في تعشير اهل الذمة' ص
  - ابوداؤد' كتاب الجهاد باب في النهي عن النهبي' ص 1424
  - صحيح بخارى كتاب المظالم باب النهبي بغير آذن صاحبه ص 400 -134
    - صحيح مسلم٬ كتاب الجهاد٬ باب تأمير الامام الامراء٬ 1357/3 -135
      - ندوى' السيرة النبوية' ص 282-283' بحواله سيرت ابن هشام -136
        - ابوداؤد' كتاب الجهاد' باب في الرسل' ص 1429 -137
    - صحيح بخارى كتاب الجذية باب اثم من قتل معاهداً ص 527 -138
      - صحيح مسلم كتاب الجهاد عديث نمبر 1361/3, 16 -139
    - ابوداؤد كتاب الجهاد باب ما يؤمر من انضمام العسكر عص 1417 -140
  - صحيح بخارى كتاب الجهاد باب ما يكره من رفع الصوت ص 494 -141

142- صحيح مسلم٬ كتاب الجهاد٬ باب تامير الامام الامراء٬ 3 /1357

143- امام مالك؛ المؤطا كتاب الجهاد باب نهى عن قتل النساء والولدان في الغزوص 278 دارالفكر بيروت طبع اول 1989ء

144- اسلامی ریاست ص 550

Henry Marsh: Docoments of liberty, England, 1971, P. 51 -145

The Social Contract/4 -146

Protection of Human Rights Under the Law/3 -147

The Social Contract and the Islamic State/1 -148

149- محر صلاح الدين بنيادي حقوق ص 90 تا 96

Gaius Ezejiofor; Protection of Human rights

Under Law (1964) P. 80

Hans Kelson; The Law of United Nations,

London (1950), P. 28

150- صحيح بخارى كتاب الاستئذان باب بدء السلام ص 1084

1191 صحيح بخاري' كتاب الدياتِ' 49' باب اثم من قتل ذميا' ص 1191

151 ابن ماجه كتاب الديات من قتل معاهداً ص 2638

152- ابن ماجه كتاب الديات من قتل معاهداً ص 38 6 2- الشوكاني نيل الاوطار 14/7-15

153- نيل الاوطار 12/7 طبع المصطفى الحلبي البابي مصر

154- مؤطا كتاب الاقضية باب شرط الشاهد 720/2

155 - كنز العمال ' 355/6

156- نيل الاوظائ كتاب الحدود ، باب فتال المحوارج و اهل البغى بحواله خالد علوى ''اسلام كا معاشرتى نظام' ص 297 ' لفيصل تاشران وتاجران كتب اردو بازار لا بور 2005ء

157- صحيح مسلم كتاب الفتن حديث نمبر 2237/4, 76

158- صحيح بخارى٬ كتاب الحدود٬ باب اقامة الحدود على الشريف والوضيع٬

#### بيغمبر امن عيظة

ص 1170

159- ابويوسف كتاب الخراج ص 26

160- منداح 133/4

161- ابوداؤد' کتاب الفرائض' باب میراث ذوی الارحام' ص 1440 ''انسانی حقوق کا تحفظ امن عالم کا ضامن' کی تیاری کے لئے ڈاکٹر خالد علوی کی کتاب''اسلام کا معاشرتی نظام'' سے بھر پوراستفادہ کیا گیا ہے۔

162- اعتراضات اور اس کے جواب کے لئے محمد صلاح الدین کی کماب'' بنیادی حقوق'' ہے مجر پور استفادہ کیا گیا ہے۔ ویسے بھی اس موضوع پر بدایک لاجواب کماب ہے۔



Tryw.Kiteber mat com



# المصاور

|               | T                       | <u> </u>                    | <del>,</del>           |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| تاريخ         | پېکشرز                  | تاب                         | مؤلف                   |
| £1958         | طبع ليدن بيروت          | الطبقات الكبرى              | ابن سعد محمد بن سعد    |
| £1977         | دارالسلام الرياض ط 3    | السنن موسوعة الحديث         | ابن ماجهٔ محمد بن يزيد |
|               |                         | الشريف الكتب الستنة         | ·                      |
| <b>≁1977</b>  | دارالشروق سعودی         | السيرة النوبي               | ابوالحسن ندوى          |
|               | عرب ط 1                 | ·                           |                        |
| ¢2000         | دارالسلام الرياض ط 3    | السنن موسوعة الحديث         | ابوداؤ دُ سليمان بن    |
| -             |                         | الشريف                      | الاشعث                 |
| ¢1993         | كريسنت پبلشنگ كمپنی،    | رسول اكرم النيام كى حكمت    | اسعد گيلانی            |
|               | د یکی                   | انقلاب                      |                        |
| <b>,</b> 1963 | مكتبه قاسميهٔ لا مور    | مفردات القرآن (ترجمه مولانا | الاصفهاني' راغب        |
|               |                         | محدعيده)                    | الاصقبانى              |
| <i>-</i> 1990 | سنگ میل پبلی کیشنز'     | دہشت گردی (ایک ممل          | انعام الحق سحري        |
| ,             | لابور                   | مطالعه)                     |                        |
| , 1999        | دارالسلام الرياض ط2     | الجامع الحجيج               | ابخاریٔ محمد بن اساعیل |
| £2000         | دارالسلام الرياض ط 3    | السنن موسوعة الحديث         | الترندى                |
|               |                         | الشريف                      |                        |
| -1964         | مكتبه خدام ملت          | نداہب عالم                  | السدوى احد عبدالله     |
|               | کراچی 🍸                 |                             |                        |
| ¢1995         | وقاص پبلی کیشنز' لا ہور | دہشت گردی                   | سلطان شابد             |
| •             | سنگ میل پبلی کیشنز      | سیرت نبوی النیام کے منہاج   | مستهيع الله قريش       |
|               | لايمور                  |                             |                        |
|               | مجمع فهد متعودی عرب     | تغييرعثاني                  | شبير احمد عثاني        |
| £1964         | ~ وارالفكر بيروت ط 2    | فتح القدير                  | الشوكانی' محمد بن علی  |
| r 1994        | مكتبه دارالسلام رياض    | الرحيق المختوم              | صفى الرحمن             |
|               | 7                       |                             |                        |

خبکت بر کرانیاک مبلات برازار لا مور 7660736 Ph:042-7660736 غرنی ستریت اردو بازار لا مور 4276640